

تاليف مُحمَّد بن نَصرالمروزيَّ ﴿

مافظ تُحَامِلُ مُحَوِّلًا الْجَفَرِينَ الْجَفَرِينَ الْجَفَرِينَ الْجَفَرِينَ الْجَفَرِينَ الْجَفَرِينَ الْجَفَرِينَ الْمُعْلِحُمْولُ الْمُعْلِمُ الْجَمِرُ الْمُعْلِمُ الْمُحْمِرُ الْمُعْلِمُ الْمُحْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

تتحزيج ونيضرثاني

ترجمه شيخ العذيث إلى المخالف المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

كالإلع المبيئ



مح تدبن نصر المروزى

فضيلة التنى ما فظ حُكَا لِمُلْحَجُونُ الْخِلْطُ الْمُلْحَجُونُ الْخِلْطُ الْمُلْحِجُونُ الْخِلْطُ الْمُلْحِجُونُ الْخِلْدُ الْمُلْحِجُونَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِجُونَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِجُونَ الْمُلْحِينَ الْحُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُعِلِينَ الْمُلْحِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُلْحِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْ

تخرتاج ونظر ثانی



#### رتيب

| 5.  | * مصنف کے حالات زندگی                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-  | ه عرض ناشر                                                                                          |
| 11  | الله سورة الحجرات سے آیت مبارکہ "وَاعْلَمُوا"کی تفیر                                                |
| 11  | ی علماء کی اقتد اءاور فرما نبرداری کرنے کا بیان                                                     |
| 16  | 🔏 حسد بغض اور دشمنی کے حرام ہونے کا بیان                                                            |
| 17  | ا کسی کی رائے کو اخذ کرنے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 26  | امر بالمعروف اور نهي عن المنكر كابيان                                                               |
| 27  | 🗫 صحابہ وی اللہ میں کی فضیلت کا بیان                                                                |
| 28  | الله مسلمانوں کی فرقه بندی اور اہل کتاب کے طریقوں پر چلنے کا بیان                                   |
| 51  | است کولازم پکڑنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 54  | الدعات اورغلو کے مطابق فتوی دینے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 62  | الله برعت كا آنا گویا سنت كا أنه هانا بے                                                            |
| 55  | اہمیت اور اس کے قرآن پر قاضی ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 58  | الله تعالى اورآپ طفی میز نظر کے تابع فرمان کی مثال کابیان                                           |
| 58  | است كا اسلام كے ليے اصل الاصول ہونے كابيان                                                          |
| 70  | 📽 سنت کی اقسام کا تذکرہ و بیان                                                                      |
|     | ان سنن کا بیان جواللہ تعالی کے مجمل فرائض کی تفسیر ہیں اور قرآن کے الفاظ سے نبی کریم سے ایک کے بیان |
| 2.  | وترجمہ کے بغیراس کامعنی معلوم نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 2   | * نماز کابیان « اسل موران کابیان                                                                    |
| 4   |                                                                                                     |
| 4 - | ® روزوں کا بیان                                                                                     |
| 8 - | ى كى كا بيان                                                                                        |

| <b>E</b> |             | 4     |                  |             |            | ACC.         |           | <u> </u>   | 11       | 33                | D  |
|----------|-------------|-------|------------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------------|----|
| 86       |             |       |                  |             |            |              |           |            |          |                   |    |
| 97       |             |       |                  | کابیان      |            | ورسمة        |           |            |          | -                 |    |
| 104      |             |       |                  |             |            |              |           |            |          |                   |    |
| 121      |             |       |                  |             |            |              |           |            |          | 52,00             |    |
| 128      |             |       |                  |             |            |              |           |            |          | ديتوں كا          |    |
|          |             |       |                  |             |            |              |           |            | -        | طلاق              |    |
| 141      |             |       |                  |             |            |              |           |            | كاييان   | وصيتول            | *  |
| 151      |             |       |                  |             |            |              |           | (          | الم      | 256               | *  |
| 153      |             |       |                  |             | نے کا بیان | וגרוקה       | ردى كا تك | چھوٹی پر   | بوقی اور | يرى پر چ          | *  |
| 159      |             |       |                  |             | م بیں      | ا وجد سے آرا | نبى       | يه جور شے  | ابيان    | 175               | *  |
| 159      | 44-10       |       |                  |             |            | (            | وام بیں   | وت سے      | ت رضا    | و بى رش           | *  |
| 171      | ر جاتا ہے)۔ | اپ بر | نكه شيرخواركا با | نا ہے (کیو  | رام بوجا:  | ہے والے پر   | נפנם 🔻    | ، موده بھی | كا دود ه | 370.              | *  |
| 171      |             |       |                  | نے کابیان - | ابت ہو_    | زمت کے       | ين        | ت روره -   | اور بهر  | تحوزب             | *  |
|          |             |       |                  |             |            | اس کے نصا    |           |            |          |                   |    |
| 184      |             |       |                  |             |            |              |           | (          | رکابیان  | زناكى             | *  |
| 199      |             | ,     |                  |             |            |              |           |            |          | چوپاتے            |    |
| 199      |             |       | 0                |             |            |              |           |            |          |                   |    |
| 204      |             |       |                  |             |            |              | ن         | صنحابيار   | بنازيز   | سواری پر          | *  |
| 207      |             |       |                  |             |            |              |           |            |          |                   |    |
| 207      |             |       |                  |             |            |              |           |            |          | وضومين            |    |
| 210      |             |       |                  |             |            |              |           |            |          | قانون ور<br>مرا د |    |
| 211      |             |       |                  | بيان        |            | ن کے وارٹ    |           |            |          |                   |    |
| 217      |             |       |                  |             |            | دیث ہے۔      | عمراده    | مرحلمت _   | بيان ا   | ال پيره           | 35 |
|          |             |       |                  |             | 444        | •            |           |            |          |                   |    |

#### مؤلف کے حالات زندگی

نام ونسب:

آپ کا پورانام شخ الاسلام امام ابوعبدالله حافظ محمد بن تھر بن تجاج مروزی ہے۔ تاریخ ولا دت و جائے پرورش:

خطیب بغدادی برالله فرماتے ہیں: میں نے حسین بن مجد المؤدب کے سامنے پڑھا، وہ ابو سعد عبدالرحمٰن بن مجمد اور لیس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو یکیٰ احمد بن مجر بن ابراہیم سمرقندی سے سنا، انہوں نے ابوعباس مجمد بن عثمان بن سلم بن سلامہ سمرقندی سے سنا، انہوں نے ابوعبال لا محمد بن نفر مروزی سے سنا، وہ فرماتے تھے: میری تاریخ ولا دت ۲۰۲ ہجری ہے، امام شافعی برالله کی وفات ۲۰۲ ھ میں ہوئی، اس وقت میری عمر دو سال تھی۔ میرے والد صاحب مروزی تھے، میری پیدائش بغداد میں ہوئی اور میں نے نیشا پور میں پرورش پائی۔ اب میں سمرقند میں رہتا ہوں، جھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی میرے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔

شيوخ واساتذه كرام:

آپ نے جن شیوخ واسا تذہ سے درس حدیث لیاان کی تعدادتو خاصی زیادہ ہے،البتہ چندایک کے اسامگرامی حسب ذیل ہیں:

عبدالله بن عثمان مروزی، صدقه بن فضل مروزی، یجی بن یجی نیشا پوری، اسحاق بن را ہویہ، ابوقد المرخی، حدید بن خالد، عبیدالله بن معاذعبری، محمد بن بشار بندار، ابوموی طدید بن خالد، عبیدالله بن معاذعبری، محمد بن بشار بندار، ابوموی الزمن اورابراہیم بن منذر حزامی رحم الله تعالی علاوہ ازیں خراسان، عراق، حجاز، شام اور مصر کے برے برے محدثین وفقہاء سے کسب فیض کیا۔

#### تلامده عظام:

آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے محدثین ورواۃِ حدیث شامل ہیں جن میں آپ کے بیٹے اساعیل ،ابوعلی عبداللہ بن محمد بن علی بلخی ،محمد بن اسلحق رشاوی سمر قندی ،عثمان بن جعفر لبان اور محمد بن یعقوب بن اخرم نیشا پوری قابل ذکر ہیں۔ علمیٰ اسفار:

آپ نے طلب علم وکب حدیث کے لیے مصر، شام ،عراق ،خراسان اور حجاز مقدی کے علاوہ بہت سے مشہور

شہروں اور ممالک کے اسفار طے کیے۔

علاه ومحدثين كي طرف سے خراج تحسين:

امام محمد بن عبدالله بن عبدالحكم برافعه فرمات بين: امام محمد بن نصر مروزى برافعه بهار يز ديك امام كا درجه ركعة بين -

امام اساعیل بن قتیبه براللیه فر ماتے میں: میں نے کئی بارمحد بن یجیٰ سے سنا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریا فت کرتا وہ فر ماتے: امام ابوعبداللہ محمد بن نصر مروزی سے پوچھو۔

امام ابو بکراحمد بن اسخق برالله فرماتے ہیں: میں نے مسلمان ائمہ میں سے دو بڑے ائمہ کو پایا مگران سے حدیث کا ساع نہیں کرسکا اور وہ یہ ہیں: (۱) ابو حاتم محمد بن ادریس رازی براللہ ۔ (۲) ابوعبداللہ محمد بن نصر براللہ ۔

علم حديث ميس مقام:

آپ کوعلم حدیث میں بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ امام حاکم براللہ فرماتے ہیں: آپ بلا اختلاف حدیث کے بارے میں اپنے زمانہ کے امام تھے۔امام محمد بن آمخت دیوی براللہ فرماتے ہیں: میں سمر قند گیا تو میں نے وہاں محمد بن تھرمروزی کودیکھاوہ علم حدیث کے سمندر تھے۔

امام ابن حزم والله فرماتے ہیں: سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جوسب سے زیادہ سنن کا جامع وضابط ہو، ان کے معانی کوسب سے زیادہ جانے والا ہو، نیز علماء، فقہاء اور محد ثین کے معانی کوسب سے زیادہ علماء، فقہاء اور محد ثین کے اجماع و اختلاف کی سب سے زیادہ معلومات رکھنے والا ہو۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ہم صحابہ کرام ویکن کے بعد یہ خوبیال سب سے زیادہ پوری کرنے ولا ، امام ابوعبداللہ محمد بن نصر مروزی کے علاوہ کسی کو نہیں جانے۔ نیز اگر کوئی یہ کہددے کہ رسول اللہ طافے آئے کی کوئی حدیث نبوی واثر صحابی ایسانہیں جوامام مروزی ورائے یاس نہ ہوتو یہ بعیداز قیاس نہ ہوگا۔

ورع وتقوى:

امام ابوبکر احمد بن اسطحق برالتیه فرماتے ہیں: میں نے امام مروزی سے اچھی نماز پڑھتے کسی کونہیں ویکھا۔ایک دفعہ ایک بھٹر ان کی بیٹیٹانی پر آ بیٹھی اور اس کے کاٹنے سے خون ہنے لگا،کیکن انہوں نے حرکت تک نہیں کی۔ قناعت وسخاوت:

امام محمد بن عبدالوہاب ثقفی براللہ فرماتے ہیں: حاکم خراسان اساعیل بن احمد،ان کے بھائی آنحق بن احمداوراہل سمرقند ہرسال امام مروزی براللہ کو چار چار ہزار درہم دیتے تھے۔وہ اس رقم (بارہ ہزار) کوایک سال سے دوسرے سال تک خرج کر دیتے تھے، حالانکہ ان کا بڑا کنبہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا:ممکن ہے ان اہل کوکوئی مانع پیش آ جائے،

#### 3068 7 7 305 36 8 30 min 30 mi

لہذاآ کی ضرورت کے لیے اس میں سے پھی جمع کرلیا کریں۔

تو وہ فرمانے لگے: سبحان اللہ! میں مصر میں اتنے سال رہا ہوں ، وہاں میراسال بھر کاخرچ صرف بیں درہم آتا تھا، جس میں میری خوراک ، لباس ، کاغذ ، گھریلواور دوسرے اخراجات شامل تھے، جو میں اپنی ذات پرخرچ کرتا تھا تو بتا ہے اگر بیرقم جاتی رہی تو اتنی رقم بھی نہ بچے گی ؟

تاليفات وتقنيفات:

آپ كتب كثيره وضخيمه كمؤلف ومصنف تقي" قيام الليل" اور "السنة" ني بهت شهرت پائل علاوه ازي " كتاب القسامة" كااپناايك مقام ب-

نقیہ بغداد، امام ابو بکر صیر فی براللہ فرمائے ہیں: ''اگرامام مروزی براللہ کتاب القسامة کے علاوہ کوئی اور کتاب نہی تصنیف کرتے تو بھی وہ سب سے بڑے نقیہ تھے۔'' پس ان کا مقام کیسا ہوگا جب کہ وہ اس کے علاوہ کئی دوسری کت کے مؤلف ومصنف ہیں؟

تاريخ وفات:

آپ اپنی عمر مبارک کے ۹۲ سال پوری آب وتاب سے گزار کر ماہ محرم ۲۹۳ ہجری کوسم قند میں داعی اجل کو لیک کہد گئے۔ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون .

ان الله ما أخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الدورمحرزكريا



#### عرضِ ناشر

((إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَغِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ أَنْ فُسِنَا، وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

یہ کتاب جوزیور طباعت ہے آراستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں میں پینچی ہے، امام اہل الند، علامہ ابوعبد اللہ محمد بن نفر بن الحجاج المروزی کی تصنیف لطیف ''النہ' مشہور زمانہ کتاب ہے۔ یہ اعزاز بھی ''ادارہ انصار النہ پہلی کیشنز، لا ہور، تحت اشراف فضیلۃ الشیخ عبد اللہ ناصر رحمانی حظاہلہ'' کو حاصل ہوا ہے کہ اس عظم کتاب کو ترجمہ، تخر تنج اور فوائد کے ساتھ عوام الناس تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کیا اور اللہ کاشکر! سلسلۃ خدمۃ الحدیث النبوی مشاقی ہے کہ کی یہ تیسری کتاب ہو منصد شہود پر آر ہی ہے۔ ذلك فضل الله یؤتیه من یشآء و الله ذو الفضل العظیم!

كَتَابِ كَامُوضُوعَ عَقِيده اسلامى كابيان اورباطل وكراه فرق كارة ب، جوكه كتاب كنام عيال ب- "لا يَسْرَالُ مِسْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللهِ وهَمُ عَلَىٰ ذٰلِكَ . " •

ملت اسلامیہ پنتی، صلالت اور گراہی ہے تب ہی نکل سکتی ہے، جب اس صافی منج اور سیح عقیدہ کو اپنائے گی کہ جس پر نبی کریم علیظ المبالیم، آپ کے صحابہ کرام دی اللہ اور ائمہ ہدایت رحمہم اللہ چلے تھے، اُسی منج ودعوت پر آج بھی جماعت قائم ہے:

"وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى تَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى تَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَاجِدَةً قَالُوا مَنْ هِي يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ. "٥

عقیدهٔ سلف صالحین وضوح میں مینارهٔ نور کی حیثیت رکھتا ہے:

٥ صحيح بخاري. كتاب المناقب، رقم: ٣٦٤١.

٧ سنن ترمذي، كتاب الإيمان، رقم: ٢٦٤١ - المشكاة، رقم: ١٧١ - سلسلة الصحيحة، رقم: ١٣٤٨.

﴿ قَدُ جَآءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتُبْ مُّبِينٌ ﴾ (المائده: ١٥)

"اوررسول الله مطايخ كارشادكرامي قدرب:

"فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ النُّورِ إِهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ. "٥ " وَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ. "٥ " " وَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ. "٥ " " وَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ . "٥ " وَمَنْ أَخْطُأُهُ ضَلَّ . "٥ " وَمَنْ أَخْطَأُهُ صَلَّ . "٥ " وَمَنْ أَخْطُأُهُ صَلَّ . " " وَمَنْ أَخْطُأُهُ صَلَّ . " وَمَنْ أَخْطُأُهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا النَّوْرِ إِنْ أَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حقیقی کامیابی خالص قرآن وسنت کواپنا کراللد تعالی کی رضاء و محبت حاصل کرنے میں ہے:

﴿ فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥)

اوررسول الله طفي وين كارشاد كراى ب:

"كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَّأْلِي؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ دَخَلَ النَّارِ. "٥

ندکورہ بالاً دونوں نصوص پر لحظہ بھر کے لیے غور فر مائیں کہ بینصوص کس منج اورعقیدہ کو کامیا بی کا ذریعہ ہتلارہی میں ۔ پس ا تباع رسول منتظ میں نے علاوہ ہرطریقہ، ہر منج اور ہرعقیدہ گمراہی اور مردود ہے:

"وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدِ عَلَيْ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَّكُلَّ بِدْعَةِ ضَلالَةٌ . " "
"اور بہترین سرت محر مطاع الله کی سرت ہے، اور سب سے بدترین امور وہ ہیں جو نے وضع کے گئے ہوں ، اور ہر بدعت مراہی ہے۔ "

"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ آمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ. "٥

تو پھرضروری ہے کہ شرک کی آفات و بلیات سے عوام الناس کو آگاہ کیا جائے کہ یہ ہے چارے علاء سوء کے چنگل میں بری طرح بھنے ہوئے ہیں، اور انواع واقسام کے شرک، بدیات اور خرافات کے مرتکب ہورہے ہیں۔ حق و باطل میں پہچان مشکل ہور ہی ہے۔ اسی طرح کی صورت حال مفسر شہیرا مام ابن جریر طبری برائشہ کے وقت میں تھی۔ چنانچہ اُن حالات کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"فالمسترشد منهم حاثر تزيده الليالي والأيام على طول استرشاده اياهم حيرة، فالمستهدى منهم إلى الحق فيهم تائه، يترد على كر الدهور باستهدائه

<sup>•</sup> سنن ترمذي، كتاب الإيمان، رقم: ٢٦٤٢\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٠٧٦

<sup>€</sup> صحيح بخارى، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، رقم: ٧٧٠.

صحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم: ٩٣ ٤٤.

<sup>3</sup> صحيح مسلم، كتاب الجمعة، رقم: ١٦٧.

ایاهم فی ظلمة لایتبین حقا من باطل و لا صواب من خطا . " ایستان می متاویز ب-الله ایستان می دستاویز ب-الله ایستان کارن قرار دیا جاستان ب- به ایک علمی دستاویز ب-الله تعالی اس کے مؤلف امام محمد بن نفر مروزی براشد ، مترجم جناب ابوذر محمد زکریا، شارح جناب عمران ناصر ، مخر ح جناب ابوذر محمد زکریا، شارح جناب عمران ناصر ، مخر ح جناب ابوذر محمد زکریا، شارح جناب عمران ناصر ، مخر ح جناب الله ، مخر م حافظ حامد محمود الخضری هنام می الله ، موجود الله محمد م حافظ حامد محمود الخضری هنام می الله ، موجود الله می الله خیرا فی الدنیا و الآخرة ، وجعل مسعیهم مشکوراً .

یہ ہا کو میں فضیلۃ الثینے عبداللہ ناصر رحمانی خطابلہ کاشکریہ ادا کرنا ضروری گردانے ہیں ، جن کے نصائح ، ترخیب اور حوصلہ افزائی سے خدمت حدیث نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام جاری ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی جود مخلصہ کوشرف قبولیت بخشے، انہیں اجر جزیل سے نوازے ، مزید برکات عنایت فرمائے اور کتاب کے ہرقاری وستمع کو مخلصہ کوشرف قبولیت بخشے، انہیں اجر جزیل سے نوازے ، مزید برکات عنایت فرمائے اور کتاب کے ہرقاری وستمع کو

اصلاح عقیدہ ، تروج کی توفیق بخشے اور اس کے فیض کوتا قیامت جاری فرمائے .

اس کتاب کی ہر درست بات اللہ رب العزت کی طرف سے ادراس کی توفیق سے ہے، جب کہ ہر تلطی ہماری یا شیطان کی طرف سے ادراس کی توفیق سے ہے، جب کہ ہر تلطی ہماری یا شیطان کی طرف سے ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ اغلاط کی نشان دہی ضرور فرمائیں تا کہ آپ کو اجرمل جائے اور ہم اپنی اصلاح کرلیں، نیز سیکنڈ ایڈیشن میں اسے نشامل اشاعت کر لیا جائے۔

وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين.

ناثر

# ﴿وَبِهِ نَسْتَعِيْنِ﴾

صور بي ماك [سورة الحجرات سے آیت مبارکہ "وَاعْلَمُوا"..... کی تفسیر]

[١] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) مسلم بن إبراهيم (ثنا) المستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية ﴿وَاعُلَمُواۤ أَنَّ فِيْكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوُ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيْرِ مِّنَ الأُمْرِ لَعَنِتُم ﴾ (سورة الحجرات:٧) قَالَ: هٰذَا نَبِيُّكُمْ وَخِيَارُ أُمَّتِكُمْ فَكَيْفَ أَنْتُمْ. ٥ ا \_ سيدنا ابوسعيد خدري رفائنية قرآن حكيم كي اس آيت: "اور جان ركهو! كهتم مين الله كرسول منتها الله موجود بين ،اكروه بہت سے امور میں تمہارا کہنا مانے رہے تو تم مشکل میں پڑجاؤ۔''کے بارہ میں فرماتے بیں۔ یہ تمہارے نبی محترم ہیں اورتمہاری امت میں سب سے افضل وبہتر ہیں (ان کا بیرحال ہے)، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟

#### [علماء کی افتداء اور فرمانبرداری کرنے کا بیان]

قَالَ آبُوْ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أُوْلُو الْأَمْرِ أُمَرَاءُ سَرَايَا رَسُوْلِ اللهِ عَنْ قَالَ وَهُوَ يُشْبِهُ مَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . لِلاَّنَّ مَنْ كَانَ حَوْلَ مَكَّةَ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ أَمَارَةً وَكَانَتْ تَأْنِفُ أَنْ يَعْطِيَ بَعْضُهَا بَعْضًا طَاعَةَ الْأَمَارَةِ فَلَمَّا دَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِللَّاعَةِ لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ ذَٰلِكَ يَصْلُحُ لِغَيْرِ الرَّسُوْلِ فَأُمِرُوا أَنْ يُطِيعُوا أُوْلِي الْأَمْرِ الَّذِيْنَ أَمَّرَهُمْ رَسُولُ الله عِلَى الطَاعَة مُطْلَقَةً بَلْ طَاعَةً مُّسْتَثْنَى مِنْهَا لَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (سورة النساء : ٥٩) يَعْنِيْ إِن اخْتَلَفْتُمْ فِيْ شَيْءٍ يَعْنِيْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هُمْ وَأُمْرَآؤُهُمُ الَّذِيْنَ أُمِرُوْا بِطَاعَتِهِمْ ﴿فَرُدُونُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿ (سورة النساء : ٥٩) يَعِنْيُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى مَا قَالَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ عِلَيْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا تَنَازَعُوا فِيْهِ نَصًّا فِيهِمَا وَلاَ فِي وَاحِدِ مِنْهُمَا رُدَّ قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهمَا. ٥

وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِهِ: (وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)، قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ تَفْسِيْرُ الآيَةِ

<sup>•</sup> ترمذی کتاب التفسیر القرآن باب من سورة الحجرات (٣٢٦٩) ال كى سند مج عام ترندى نے ال كو حن مج غريب كها ع-2 الرسالة للشافعي: (٧٩\_٨١)، تفسير الطبري (٩٨٦١)، تفسير ابن ابي حاتم (٥٥٢٩)

ذٰلِكَ بِإِخْتِلاَفِ.

"امام ابوعبدالله مروزی رحمه الله تعالی اورامام شافعی براشه نے فرمایا: بعض اہل علم کا قول ہے کہ (قران تحکیم میں) اولو الأمر (كالفظ جوآيا ہے اس) سے مرادرسول الله مطابق كي كرايا كے امراء بين اور يمى بات زيادہ قرين قياس ہے باقی الله تعالی بہتر جانے ہیں ۔اس قول کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے نواح میں رہنے والے عرب لوگ لفظ امارت سے نا آشنا تے اور وہ اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو اطاعت امارت عطا کریں، تو جب انہوں نے رسول الله مصفی کی اطاعت سلیم کرلی، تووہ اس کوغیررسول کے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ پس انہیں سیم محمم ملاکہ وه"اولوا الأمر"كا طاعت كريس، جن كورسول الله طفيع في في امير مقرركيا ب- ان كى اطاعت مطلق ممل طورير نه كرو، بلكه اطاعت استثناء (يعني مشروط)، چنانچه الله تعالى فرماتے ہیں: "پھراگرتم كسى چيز میں اختلاف كرو-" يعنی اگر لوگوں اور ان کے امراء میں اختلاف واقع ہوجائے، جن کی اطاعت کا انہیں تھم دیا گیا ہے۔ '' تو اسے اللہ!وراس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ " یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف۔ اور اگر ان کے متنازعہ معاطمے میں قرآن وحدیث دونوں یا دونوں میں ہے کی ایک میں نص موجود نہ ہو، تو کتاب وسنت میں سے کسی پر قیاس کی طرف رجوع كياجائے گا۔

(امام مروزی برالله فرماتے ہیں کہ) میں نے امام ایخق رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ"و اولی الأمر منکم" کے بارہ میں یوں اظہار فرمارے تھے: یمکن ہے کہ آیت کی تغییر''اہل علم اور سرایا کے امراء'' دونوں ہی ہوں۔ کیونکہ علماء کرام ایک ہی آیت کی متعدد تفامیر کردیتے ہیں اور پیکوئی اختلاف نہیں ہے۔''

شرح حديث: ﴿ وَأُولِي الْأُمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كَتفير مِن دوتول منقول مِن

1\_243

٢\_ امراء جيوش اورمطلق حكام

جابر بن عبدالله، ابن عباس، حسن، عطاء اور مجامد فرماتے ہیں: "أولِي الكمرِ " سے مراد علاء ہیں۔ اور حضرت ابو ہر ریرہ زمانتیوں ،میمون بن مہران اور سدی فرماتے ہیں امراء جیوش مراد ہیں۔

احكام القرآن (٢١٥/٢)، روح المعاني (١٥/٥) امام شافعي كا بھي يہي قول ہے۔ اور امام داري برالله كے زديك اس سے مرادعلاء أمت بيں۔ اس ليے انھوں نے اپنى سنن كے مقدمہ ميں باب قائم كيا ہے: "باب الإقتداء بالعلماء "اوراس ك تحت سورة النماء كى آيت كريم من وارد لفظ " وَأُولِي الْأَمْرِ " كمتعلق سیدناعطاء براشد کا قول لائے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: اس سے مراد'' اُولوا اُعلم اللقد'' ہیں۔ • مزید برآں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَسَمَّلُوا أَهُلَ اللَّهِ كُولِ فَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ (النمل: ٤٣) ﴿ وَسَمَّلُوا أَهُلَ اللَّهِ كُولِ فَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النمل: ٤٣)

یبان ' ذکر'' سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، یعنی ان لوگوں سے پوچھا جائے جوقر آن وسنت والے موں۔ اور جن سے پوچھا جائے وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول منظم ہیں ہے بیان کریں۔ ای لیے رسول اللہ منظم نے اور جن سے پوچھا جائے وہ بھی کتاب اللہ اور اس کے رسول منظم کی نافر مانی کا تھم دیں تو ان کی اطاعت نہیں۔ ( فَإِذَا اَمَرَ بِمَعْصِيةَ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً . ))

[٢] ... وَقَالَ أَيكُوْنُ شَى ءٌ أَظُهَرَ خِلَافًا فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْخُنَّسِ. ٥ فَالَ أَيكُوْنُ شَى ءٌ أَظُهَرَ خِلَافًا فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْخُنَّسِ. ٥ فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: هِيَ بَقَرُ الْوَحْشِ. وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ النُّجُومُ. ٥ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: هِيَ بَقَرُ الْوَحْشِ. وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ النُّجُومُ. ٥ قَالَ مَنْكَانُ: وَكِلَاهُمَاوَاحِدٌ لِلَّانَ النَّجُومَ تَحْنُسُ بِالنَّهَارِ وَتَظْهَرُ بِاللَّيْلِ وَالْوَحْشِيَّةُ إِذَا رَأَتْ إِنْسِيًّا خَنَسَتْ فِي الْغَيْضَان وَغَيْرِهَا وَإِذَا لَمْ تَرَإِنْسِيًّا ظَهَرَتْ، قَالَ سُفْيَانُ فَكُلُّ خَنْسٌ. ٥ إنْسِيًّا خَنَسَتْ فِي الْغَيْضَان وَغَيْرِهَا وَإِذَا لَمْ تَرَإِنْسِيًّا ظَهَرَتْ، قَالَ سُفْيَانُ فَكُلُّ خَنْسٌ. ٥

جابر رضى الله عنه ايضًا\_ تفسير طبرى (٢٨٢٨١)، عن على رضى الله عنه تفسير طبرى ، تفسير سورة التكوير (٢٨٢٧٢)

٠٠٥٧ ١٢ ٥، طبعه دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان. ٤ صحيح بخاري ١٠٥٧ ١٠

الله سنن سعید بن منصور (۱۰۲۱) عن المحدید (۱۰۲۸) وعن

<sup>3</sup> تفسير الطبرى (٤٩٤ ٣٦٤) تفسير ابن ابي حاتم (١٩١٥٢)

قَالَ إِسْحَاقُ: وَتَصْدِيْقُ ذَٰلِكَ مَاجَاءُ عَنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَى ﴿المَاعُونِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: هُوَ الزَّكَاةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَارِيَةُ الْمَتَاعِ .

۔ ''اور تحقیق امام سفیان بن عیدینه براللہ فرماتے ہیں: قرآن کیم کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہوتا، بشر طبکہ اقوال سے سے (سند ہے) ثابت ہوں۔ مثال کے طور پر لفظ '' بظاہر اس سے بڑھ کر بھلاکسی اور چیز میں ظاہری اختلاف ہوسکتا ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود رفاینی فرماتے ہیں: اس سے مراد''نیل گائے'' ہے۔اور سیدنا علی بخالفی فرماتے ہیں اس سے مراد''ستارے' ہیں۔

امام سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فیدونوں (تفاسیر دراصل) ایک ہی ہیں، کیونکہ ستارے دن کے وقت حجے جاتے ہیں اور رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ای طرح نیل گائے جب انسان کو دیکھتی ہے تو جنگل وغیرہ میں حجے جاتے ہیں اور رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ای طرح نیل گائے جب انسان کو دیکھتی ہو جنگل وغیرہ میں حجے جاتی ہے اور جب انسان کونہیں دیکھتی، تو باہر آجاتی ہے۔امام سفیان فرماتے ہیں (پس اس اعتبارے) یہ میں داخل ہیں۔

امام آئی براللے فرماتے ہیں: اس قیاس کی تقدیق لفظ''ماعون'' کی تغییر کے بارے میں نبی کریم ملطے قیام کے اصحاب رضوان الله علیم الجمعین کے اقوال مختلفہ سے ہوجاتی ہے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں:''ماعون' سے مرادز کو ہ ہے اور بعض صحابہ کے نزدیک''کوئی چیز مستعاردینا'' ہے۔

[٣] .... قَالَ: وَقَالَ عِكْرَمَةُ: ٱلْمَاعُونُ ٱعْلاَهُ الزَّكَاةُ وَعَارِيَةُ الْمَتَاعِ مِنْهُ. ٥

قَالَ إِسْحَاقُ وَجَهِلَ قَوْمٌ هٰذِهِ الْمَعَانِيْ فَإِذَا لَمْ تُوَافِقِ الْكَلِمَةُ الْكَلِمَةَ قَالُوْا: هٰذَا اخْتِلاَفٌ.

(٣) .....امام مروزی والله فرماتے ہیں کہ سیدنا عکرمہ واللہ نے فرمایا: اعون کی اعلیٰ ترین شکل زکوۃ ہے اور کوئی چیز عاریة دینا بھی اس میں شامل ہے۔

امام اسم المحق مراتے ہیں لوگ ان معانی سے نابلد و نا آشنا ہیں، پس جب ایک بات دوسری بات کے مطابق و موافق نہیں ہوتی تو لوگ اس کواختلاف کا نام دینے لگتے ہیں۔

[٤] .... وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ الْإِخْتِلاَفُ فِيْ نَحْوِمَا وَصَفْنَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَى الْقَوْمَ مِنْ

قِبَلِ الْعُجْمَةِ.

(٣) ....سيدناحن (بصرى) كے پاس مذكورہ بالا جيسے اختلاف كا تذكرہ كيا گيا، تو انہوں نے فرمايا كه بيشك سير اختلاف عجم كى طرف سے قوم (عرب) ميس آيا ہے۔

[0] ..... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَبَضَ اللهُ رَسُولَهُ إليهِ بَعْدَ أَنْ أَخْمَلَ لِلْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ وَاتَهُمْ فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ وَيُعَلَّمُ وَيُعَلَّى مَا لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَيُعَالَى (سورة اللَّيَوُمَ أَكُمُ الْإِسْلَامَ وَيُعَالَى (سورة المائدة: ٣) نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاقِفٌ بِعَرَفَاتِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَهَا حَلالٌ وَلا حَرَامُ وَرَجْعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَمَاتَ.

وَأَمَرَهُمُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِجْتِمَاعِ عَلَى مَا جَاءَ هُمْ عَنْهُ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ مِنْ بَعْدِ أَنْ جَاءَ هُمُ الْبَيَانُ فَقَالَ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَبِيْعاً وَّ لَا تَفَرَّقُوا وَاذُكُرُوا نِعْبَةَ اللّٰهِ عِنْ بَعْدِ أَنْ جَاءَ هُمُ الْبَيَانُ فَقَالَ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَبِيْعاً وَّ لَا تَفَرَّقُوا وَاذُكُرُوا نِعْبَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَاءً فَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْبَتِهَ إِخُواناً ﴾ (سورة آل عمران:٣٠) وعمران:٣٠) وقالَ شَبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّٰذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْلِ مَا جَآئَهُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ (سورة آل عمران:١٠٥) •

(۵) ..... امام ابوعبد الله مروزی رحمه الله فرماتے ہیں الله تعالیٰ نے اپنے نبی مظیر کے روح اس حالت میں قبض فرمائی، جب وہ مسلمانوں کے لیے ان کا دین کمل فرمائے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پورکر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا۔"

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جب آپ مطنع آن میدان عرفات میں کھڑے تھے ہیں اس کے بعد حلال وحرام کے بارے میں کھڑے تھے ہیں اس کے بعد حلال وحرام کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا۔اوررسول اللہ طنع آئے واپس (مدینہ منورہ) تشریف لائے اور وفات پا گئے۔
اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم طنع آئے آئے سے ملنے والے دین وشریعت پر اکٹھے ہونے کا حکم دیا اور وضاحت و بیان آ جانے کے بعد دین اسلام میں تَفَرَّقُ سے منع فرمایا چنانچ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''الله تعالیٰ کی رسی کوسب سی کرمضبوط تھام لواور پھوٹ نہ ڈالواور الله تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کی مہر بانی ہے بھائی بھائی بن گئے۔''

الله تعالى أيك اورمقام برارشاد فرماتي ين:

"تم ان لوگوں كى طرح نه ہو جانا، جنہوں نے اپنے پاس روش دليليں آجائے كے بعد بھى تفرقہ والا اوراختلاف كيا۔"

[حدبغض اوردشمنی کے حرام ہونے کا بیان]

[7] ..... وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا . • (٢) ....رسول الله عَلَيْنَ فَ فَرهايا: آپس مِن مقاطعه اور بايكاك نه كروآپس مِن وَثَمَنى نه ركھواور الله كے بندو! آپس مِن بِعائى بھائى بوجاؤ۔

[٧] .....وَقَالَ عِلى اللهِ اللهُ الله

(2) ....رسول الله طَفَيَّةُ فَ فرمايا: اختلاف ندكرو، ورنة تمهار عدل مختلف موجا كي ك- [٨] ....و قَالَ عِلى: مَنْ أَرَادَ بُحْبُوْ حَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ . ٥

(٨) .....آپ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

(۹) ....سیدنا انس بن مالک زناتیئو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطبقہ نے فرمایا: آپس میں بغض حسد اور دشمنی نہ رکھواور اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ ،کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زائد بول چال میں چھوڑے رکھے۔

<sup>•</sup> بحاری ، کتاب الادب ، باب ماینهی عن التحاسد والتدابر (۲۰۰۰)،مسلم (۲۰۰۹)،ترمذی (۲۰۰۰) ،احمد (۱۱/۳) امام رقدی نے اس کوسن مجمح کہا ہے۔

ابوداود ، كتاب الصلاة، باب من يستحب الته يلى الإمام في الصف و كراهية التاخر (٦٧٥) بمسلم كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف (٤٣٢) ، ترمذى (٢٢٨) ، احمد (٤٨٥١) حاكم (٢٧٣١) ، ابن مخزيمه (٢٥٥١).

<sup>3</sup> ترمذى، كتاب الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة (٢٣٦٥) ، احمد(٢٦،١٨/١) نسائى في الكبرى (٢٩١٩) مسند شافعي (ص ٢٤٤). [صحبح] علامه البائي ني الصحح كها بـابن ماجه (٢٣٦٣)

<sup>•</sup> بحاری، کتاب الادب، باب ماینهی عن التحاسد والتدابر(۲۰۲۵) ، مسلم (۲۰۵۹) ، احمد (۲۲۵/۳) ، ابوداود (۲۹۱۰) ، بهتی (۲۲۲/۱۰).

## [کسی کی رائے کو اخذ کرنے کی کراہت کا بیان]

[١٠] ....حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ وَلا تَحَاسَدُوْا وَلا تَبَاغَضُوْا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ للهِ إِخْوَانًا)) الله إخْوَانًا)

وَقَالَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنَّ هٰنَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾ (سورة الانعام:١٥٣) فَأَخْبَرَنَا اللّٰهُ أَنَّ طَرِيْقَةُ وَاحِدٌ مُسْتَقِيْمٌ وَأَنَّ اللّٰهُ أَنَّ طَرِيْقَةُ وَاحِدٌ مُسْتَقِيْمٌ وَأَنَّ اللّٰبُلُ كَثِيْرَةٌ تَصُدُّ مَنِ اتَّبَعَهَا عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيْم ، ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا النَّبِيُ إِسُنَتِهِ . • السَّبُلَ كَثِيْرَةٌ تَصُدُّ مَنِ اتَّبَعَهَا عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيْم ، ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا النَّبِيُ إِسُنَتِه . • السَّبُلَ كَثِيرُةٌ تَصُدُّ مَنِ اتَّبَعَهَا عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيْم ، ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا النَّبِيُ إِسُنَتِه . • (١٠) ....سيدنا ابو بريره وَالنَّهُ عَنْ مَرول الله طَيْنَا الله طَيْنَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُمْ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

اورالله تعالى فرماتے ہيں:

''اور یقیناً بید ین میراسیدها راسته ہے پس اس راه پر چلواور دوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں متہیں اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی اس کاتم کواللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے۔''

پی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس کا راستہ ایک ہے اور وہ بالکل سیدھا ہے اور بے شک دوسرے رائے بہت سے بیں اور جوان راستوں پر چلتا ہے تو وہ رائے اُسے اللہ تعالیٰ کے صراط متقیم سے روک دیتے ہیں ۔ پھر نبی اکرم ملتے ہیں نے بھی ہمیں اپنی سنت سے مزید وضاحت فر مادی نہ

[١١] ----فحدثنا إسحاق (ثنا) عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ خَطَّ ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ عَنْ أَبِي وَائل عَنْ يَمِيْنِه وَشِمَالِه وَقَالَ: هٰذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَّدْعُوْ اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُوْ إِلَيْهِ )) وَقَرأً: ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُستَقِينِها فَاتَبِعُوهُ ﴾ الآية . ٥ إليّه الآية . ٥

<sup>•</sup> بخاری، کتاب النکاح، باب لایخطب علی خطبة اخیه حتی ینکح اوید ع (۱٤۲ه)، مسلم (۲۵۵۹)، احمد (۲۱۲/۲)، ٤٨٢،٤٧٠)، ابوداود (۲۱۸۶).

<sup>2</sup> احمد (٢٥٠٤٣٥/١) السنة لابن عاصم (١٧) حاكم (٢١٨/٢) طبرى (١٤١٦٨) شرح السنة بغوى (١٩٦/١). مديث حن ٢-مدراجم حققين في الكوسن قرارديا ب- ويكهي الموسوعة الحديثية (٢٠٨/١) شخ الباني في اس كوسي ابن ماجه من ورج كيا ب-

(۱۱) ....سیدنا عبدالله (ابن مسعود) و الله فی فی که درسول الله طلط الله الله الله علی ایک خط کھینی ، پھر فر مایا:

یہ الله تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کی خط کھینی اور فر مایا: یہ (شیطانی) راستے ہیں۔ ان میں سے ہر

راستے پر شیطان (مقرر) ہے جو اُس کی طرف بلار ہا ہے اور (ساتھ ہی) آپ طلط اُلی اُلی آیت کی تلاوت فر مائی:

﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِیُ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾

"اوربے شک پیمیراسیدهاراسته ہے تو تم اس کی پیروی کرو۔"

#### شرح حدیث:

- ا۔ سیدھارات جواللہ تک پہنچا تا ہے ایک ہی ہے جب کہ گراہی کے رائے بہت سے ہیں۔
- اللہ مسلط اللہ مسلط ہے گراہی کو ظاہر کرنے کے لیے سید سے خط کے دونوں طرف خط تھینچے اس میں غالبًا یہ اشارہ تھا کہ گمراہی بعض اوقات غلواور افراط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات تفریط اور کوتا ہی کی صورت میں غلوکی وجہ سے بدعات ایجاد ہوتی ہیں اور شرکیہ اعمال وعقا کداختیار کیے جاتے ہیں جب کہ تفریط کی وجہ سے فرائض وسنن کی بجا آوری میں کوتا ہی ہوتی ہے اور گنا ہوں کی جرائت پیدا ہوتی ہے اور آخر کار کفر تک نوبت بہنے جاتی ہے۔
- ۔ اللہ کاراستہ ایک ہی ہے وہ چاریا پانچ نہیں ہیں وہ ایک ہی راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کے اندر بیان فرمایا فروی مسائل میں ائمہ کرام کے اختلافات محض اجتہادی اختلاف ہیں ان کی بنیاد پر اُمت کا الگ الگہ کروہوں میں تقسیم ہو جانا درست نہیں ۔ برقت سے علماء نے ائمہ کرام کے اجتہادات کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ ان کو قرآن و حدیث کے نصوص سے بھی بالاسمجھ لیا گیا ہے ۔ اس جمود اور تقلیدی طرزِ عمل کی وجہ سے اُمت مختلف فرقوں میں تقسیم ہوگئی۔ اور اسے شرعی تقسیم سمجھ کر کہا جاتا ہے کہ سب حق پر بین دیش میں میں حدیث ہو جاتا ہے کہ سب حق پر بین دیش میں دیش میں دیش میں دیش میں حق بین ۔ لیکن حدیث ہذا سے واضح ہو جاتا ہے کہ قل کا راستہ ایک ہی ہے نہ کہ چاریا یا بی جے۔

 (۱۲) ....سیدناعبداللد بنالله بین کریم منظم آیا نے آیت تلاوت فرمائی: 'اور بلاشبہ بیمیراسیدهاراسته به اس کی پیروی کرو اور (شیطانی) راستوں کی پیروی نہ کرو۔'' پھرآپ منظم آیا نے ایک خط محینج کرفرمایا: بیہ صراط (منتقیم) ہاوراس کے اروگردئی خطوط کھنچے، تو فرمایا: بیر (شیطانی) راستے ہیں، ان میں سے ہرایک راستے پر شیطان (مقرر) ہے جواس کی طرف بلار ہاہے۔

(۱۳) .....وحدثنا أبو الشعثاء على بن الحسين (ثنا) سليمان بن حيان عن مجالد عن الشيبي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ جُلُوساً إِذْ خَطَّ خَطاً فَقَالَ: هٰذَا سَبِيْلُ الشّياطِيْنِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ اللهِ وَحَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَوِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ: هٰذِهِ سُبُلُ الشّياطِيْنِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الله وَحَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَوِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰ هُمَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السّبُلَ [يَعْنِي الْخَطَّيْنِ اللّهُ وَسَلَا وَتَلاَ هٰذِهِ الآية: ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السّبُلَ [يَعْنِي الْخَطَّيْنِ اللّهُ وَمَنْ شِمَالِهِ] فَتَقَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴾ اللّهَذَيْنِ عَنْ يَومِيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ] فَتَقَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ اللّهَذَيْنِ عَنْ يَومِيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ] فَتَقَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ اللّهُ وَعَنْ شِمَالِهِ] فَتَقَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ و اللّه تَعْلَقُونَ فَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فِي عَلَى بَعْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْ اللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَتُعَلِّ فَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُمْ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَهُ عَلَا لَلْكُولُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْكُولُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَا لَلْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَى الللّهُ وَلَا لَا عَل

[18] .....حدثنا أبو حاتم الرازي (ثنا) سعيد بن سليمان (ثنا) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيَّ بِيَدِم خَطَّاً فِي الْأَرْضِ وَذَكَرَ النَّهِ عِنَ الشَّعبي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيِّ بِيَدِم خَطَّاً فِي الْأَرْضِ وَذَكَرَ النَّهِ عِنْ الشَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيِّ بِيَدِم خَطَّاً فِي الْأَرْضِ وَذَكَرَ النَّهِ عَنِ الشَّعبي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ بِيدِم خَطَّاً فِي الْأَرْضِ وَذَكَرَ النَّهِ عَنِ الشَّه بِيدِم عَنِ السَّعبي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ بِيدِم خَطَّا فِي الْأَرْضِ وَذَكَرَ النَّه عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَبَالَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُولِي اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْن

(۱۴) .....سیدنا ابن عباس بنالینها فرماتے ہیں کہ رسول للدانے اپنے دست مبارک سے زمین پرایک خط تھینچا، اور (آگے مذکورہ بالا) حدیث بیان کی ، کہا......

[١٥] .....وَحَدَّثَنَا سَعِيْدٌ فِيْ مَوضعِ آخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَحَذَّرَنَا اللهُ ثُمَّ رَسُولُهُ عَلَيْ

<sup>•</sup> ابن ماجة باب اتباع سنة رسول الله (١١) مسند احمد (٢٩٧/٣) السنه لابن عاصم (١٦).

<sup>2</sup> الابانة لابن بطة (١٢٩).

الْمُحْدَثَاتِ وَالْأَهْوَاءَ الصَّادَّةَ عَنِ اتِّبَاعِ أَمْرِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﴿ اللهُ مَّا أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ أَنَّ اللهَ لاَ يَدَعُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مَعَ مَايُبَيِّنُ لَهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ حَتَّى يَعِظَهُ وَيُنَبِّهَهُ بِالْخَطَرِ بِقَلْبِهِ لَيَعْتَصِمَ بِذَٰلِكَ مِنْ دُعآءِ الشَّيَاطِيْنِ إِلَى الصَّدِّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَعَنْ طَرِيْقِ مَرْضَاتِهِ . ليَعْتَصِمَ بِذَٰلِكَ مِنْ دُعآءِ الشَّيَاطِيْنِ إِلَى الصَّدِّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَعَنْ طَرِيْقِ مَرْضَاتِهِ .

روی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور مقام پر ہمیں شخ سعید (بن سلیمان) نے سیدنا جابر بن عبداللہ و اللہ و اللہ تعالیٰ کے حدیث بیان کی کہ پس ہمیں اللہ تعالیٰ پھر اس کے رسول طفی آئی نے بدعات سے ڈرایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی طفی آئی کی سنت کی پیروی سے رو کنے والی خواہشات سے بھی ڈرایا ہے، پھر نبی (کریم) طفی آئی نے ہمیں خبردی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے موئن بندے کواپی کتاب میں اور اپنے نبی طفی آئی کی سنت کے ذریعے وضاحت و بیان کرنے کے بعد یونبی چھوڑ نہیں دیتا یہاں تک کہ اس کے دل میں اُٹھنے والے خطرات سے آگاہ و متنبہ نہ کردے، تا کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کی رضامندی کے رائے سے رو کنے کی شیطانی دعوت سے نی جائے۔

ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کی رضامندی کے رائے سے رو کنے کی شیطانی دعوت سے نی جائے۔

[17] .....فحدثنا محمد بن يعيى (ثنا) أبو صالح حدثني معاوية يعني ابن صالح أن عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عَنِ النَّواسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَعَلَى جَنْبِي الصِّرَاطِ سُورٌ فِيْهِ أَبُوابٌ مُّفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَّقُولُ: يَا أَيُّهَاالنَّاسُ ادْخُلُوا الصِّراطَ جَمِيْعاً وَلا تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يَّدُعُو مِنْ فَوْقِ الصِّراطِ فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ وَلا تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّراطِ فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ وَلا تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّراطِ فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ وَلا تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّراطِ فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ اللهِ السَّرَاطِ فَإِنَّا اللهِ عَلَى وَالسَّتُورُ: حُدُودُ اللهِ قَالَ اللهِ وَالسَّتُورُ: حُدُودُ اللهِ وَالْأَبُوابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ وَ وَذٰلِكَ الدَّاعِيْ عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ فِيْ قَلْب كُلِّ مُسْلِم. • وَذَلِكَ الدَّاعِيْ عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ فِيْ قَلْب كُلِّ مُسْلِم. • وَاعِظُ اللهِ فَيْ قَلْب كُلِّ مُسْلِم. • وَاعِمْ اللهُ وَيْ قَلْب كُلُ مُسْلِم. • وَاعِفْ اللهُ وَيْ قَلْ اللهُ وَيْ قَلْب كُلُ مُسْلِم وَالْمُ اللهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِ الْمُولِولِ الْمُؤْونَ وَاعِظُ اللهِ فِيْ قَلْب كُلُ مُسْلِم وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ اللهِ وَلَا اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُول

(۱۲) سسیدنا نواس بن سمعان بنالین رسول الله بین سمعان بنالین رسول الله بین که آپ طرح بین کا در (صراط متنقیم کے) راستہ کے دونوں اطراف فصیل ہے، جس میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لئک رہے ہیں اور راستے کے دروازے پرایک داعی (بلانے والا) ہو جا کہ درہا ہے اے لوگوا تم سب مل کر (اس سید ھے) راستے میں داخل ہو جا وَ اور ٹیم ھے راستے اختیار نہ کرو، اور

<sup>•</sup> ترمذی ، کتاب الامثال ، باب ماجاء فی مثل الله لعباده (٢٨٥٩) ، مسند احمد (١٨٣،١٨٢/٤) حاکم (٧٣/١) طبحاوی فی المشکل (٣٥/١) امام حاکم، ذهمی اورعلام الالبانی نے اسے" میجی" کہا ہے۔

GCGC 21 75 95 95 95 25 21 11 ایک دوسراداعی رائے کے اوپر سے بلار ہا ہے۔ توجب کوئی ان دروازوں میں سے کی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے،تو (داعی ) کہتا ہے تیری خرابی ہواہے نہ کھول، اگر تونے اسے کھول لیا،تو تو اِس میں داخل ہوجائے گا۔ پس راستہ اسلام (كاراسة) ہے اور پردے اللہ تعالی كی حدود، ہیں اور كھلے ہوئے دروازے اللہ تعالی كے حرام كرده (ناجائز) كام، بين اور رائے كى سرے پر بلانے والے سے مراداللہ تعالى كى كتاب ہے، اور اوپر سے بلانے والا برسلمان ك ول مين الله كى يندونصائح كرنے والا ہے۔"

[١٧] .....وحدثني محمد بن إدريس الرازي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عَنِ النَّوَاسِ بن سَمْعَانَ عَن النَّبِيِّ الصِّرَاطِ اللَّهُ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً ، وَعَلَى جَنْبَي الصِّرَاطِ سُورٌ فِيْهِ أَبْوَابٌ مُّفَتَّحَةٌ ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةً ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاع يَدْعُوْ مِنْ فَوْقَ الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَاد فَتْحَ شَيْءٍ مِّنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ ، قَالَ: وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَالصِّرَاطُ: الْإِسْكَامُ - وَالسُّتُورُ: حُدُودُ اللهِ - وَالْأَبُوابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ - وَذَالِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ. وَالدَّاعِيْ مِنْ فَوْقٍ: وَاعِظُ اللَّهِ فِيْ قَلْبٍ كُلِّ مُسْلِمٍ. ٥ (١٤) ....سيدنا نواس بن سمعان را الله نبي كريم طفي الله عديث بيان كرتے بين كه الله تعالى في صراطمتقيم كى مثال بیان کی ہے کہ رائے کے دونوں اطراف میں فصیل ہے جس میں دروازے کھے ہیں اور دروازوں پر پردے لئک رے ہیں اور رائے کے دروازے پرایک بلانے والا رائے کے اوپرے بلار ہاہے۔ توجب کوئی ان دروازوں میں ہے کسی کو کھو لنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تیری بربادی ہو، اسے نہ کھول۔ اگر تو نے اسے کھول دیا، تو تو اس میں داخل ہوجائے گا۔ (وہ) راستہ اسلام ہے اور پردے اللہ تعالی کی حدود ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ (ناجائز) کام بیں اور رائے کے سرے پر بلانے والے سے مرادُ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔اور اوپر سے بلانے والا ہرمسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ (کی طرف سے) وعظ ونصیحت کرنے والا ہے۔

[١٨] .....وحدثني محمد بن إدريس حدثني يزيد بن عبد ربه الحمصي (ثنا) بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عَنِ جبير بن نفير عَنِ النَّواسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَى: إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطاً مُّسْتَقِيْماً عَلَى كَنَفَي

[١٩] ..... حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف (ثنا) أبو عاصم عن عيسى بن ميمون (ثنا) ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﴾ قَالَ: ٱلْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ . ٥ أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﴾ كاتفير مين فرمات بين كمان راستول سے مراد برعات وشبهات بين -

[٢٠] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تَتّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ قال: ٱلْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ. ٥

(۲۰)....(ایک اورسندے) امام مجاہدر حمد اللہ علی ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ كَاتفير منقول ہے كداس سے مراد بدعات وشبهات ہیں۔

[٢١] --- حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن منصور عن أبي وائل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَلصِّرَاطُ مُحْتَضَرٌ يَّحْضُرُهُ الشَّيَاطِيْنُ يُنَادُوْنَ يَا عَبْدَ اللهِ! هَلُمَّ، يَا عَبْدَ اللهِ هَلُمَّ، هٰذَا الطَّرِيْقَ

<sup>0</sup> سند احمد (١٨٢٠١٨٢)

لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، فَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ، قَالَ: حَبْلُ اللهِ، هُوَ: كِتَابُ اللهِ. • (٢) ....سيدناعبدالله وَلَيْنَ فرمات بِي كهمراط (متقم) كه پاس شياطين موجودر ج بين ،جو پکارت رج بين كها الله كه بندك! اس راست كي طرف آو مقصدان كا الله تعالى كرات كها الله كه بندك! اس راست كي طرف آو مقصدان كا الله تعالى كرات موروكنا موتا ب توتم الله تعالى كي ري كومضبوطي سے تھام لؤ فرماتے بين: الله كي رئ سے مرادُ الله تعالى كي كتاب (قرآن عليم) بها -

[۲۲] .....وحد ثنا إسحاق (أنبأ) وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مثله . • (۲۲) .....ايك اور سند كم ساته سيدنا عبد الله ولائين سے اس طرح مروى ہے۔

[٢٣] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) سفيان عن جامع بن أبي راشد عن أبي واثل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبْلُ اللهِ المُلهِ المِلهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۲۳).....(ایک اورسند سے) سیرنا عبداللہ فالنی سے مروی ہے کہ حَبْلُ الله (الله کی ری جس کوتھا منے کا) تھم دیا ہے، سے مراد قر آنِ تکیم ہے۔

[٢٤] ..... حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (انبا) مسعر عن منصور عن أبي وائل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ: كِتَابُ اللهِ . ٥

(۲۳) ....سيرناعبدالله فالله فالله فرماتي بين كه صراط متفقم عمراد الله كى كباب (قرآن عيم) ، --[۲۵] ....حدثنا اسحاق (أنبأ) وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن

عقيل عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ، هُوَ: الْإِسْكَلامُ. ٥

(٢٥) ....سيدنا جابر بن عبدالله رضائية فرمات بين كهصراطمتنقيم سےمراد اسلام --

[٢٦] ... حدثنا أحمد بن عبدة (ثنا) حماد بن زيد عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ: تَعَلَّمُوا الْإِسْلَامَ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ فَإِنَّهُ

<sup>🛈</sup> سنن دارمي (۲۲) ۲٥) الشريعة للأجري (۱۲ /الابانة (۱۳۵).

<sup>2</sup> سنن دارمي (٢٤/٢) الشريعة للأجري (١٦/١لابانة (١٣٥).

<sup>3</sup> تفسير طبري (۲۵ ۲۸).

۵ حاکم (۲۰۸۱۱) تفسیر طبری (۱۷۷).

G حاکم (۲۰۸۱۲) تفسیر طبری (۱۷۸)

الْإِسْلَامُ وَلَا تُحَرِّفُوا الصَّرَاطَ يَمِيْناً وَشِمَالاً وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيّكُمْ إِلَى وَالَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَيَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا فَإِنَّا قَدْ قَرِأَنَا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَيَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَمِنْ قَبْل أَنْ يَفْعَلُوْا الَّذِيْ فَعَلُوْا بِخَمْسَةِ عَشْرِ سَنَةٍ وَإِيَّاكُمْ وَهٰذِهِ الأَفْهُوَاءَ الَّتِيْ تُلْقِيْ بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَأَخْبَرْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: صَدَقَ وَنَصَحَ وَحَدَّثْتُ بِهِ حَفْصَةً بِنْتَ سِيْرِيْنَ فَقَالَتْ لِيْ: بِأَهْلِيْ آنْتَ هَلْ حَدَّثْتَ بِهٰذَا مُحْمَّداً؟ قُلْتُ: لا. قَالَتْ: فَحَدُّثْهُ إِيَّاهُ. • (٢٧) .....ابوالعاليه براللي فرماتے ہيں: اسلام سيكھوتو جب اسلام سيكھ لؤ كھراس سے بے رغبتی نه كرواور صراط متنقيم كو لازم پکڑو، بے شک وہ عین اسلام ہے۔اورصراط (متنقیم) سے داکیں باکیں انحراف نہ کرواورا پنے نبی ( کریم) اکی سنت اور اس طریقے کو لازم پکڑو،جس پرسیدنا عثان بنائنی کی شہادت اور بدعات کی ایجادات سے مبل صحابہ بنائند کار بند تھے۔ہم نے سیدنا عثان زائنوز کی شہادت اور ان لوگوں کی کارستانیوں سے پندرہ برس قبل قر آن تھیم پڑھ رکھا تھا۔ (لہذا) تم ان خواہشات سے بچے رہنا جولوگوں میں عداوت وبغض کے بہج بوتی ہیں۔

عاصم احول برانشه فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ کا یہ بیان امام حسن (بصری) کو بتایا، تووہ فرمانے کھے: '' انہوں نے درست فرمایا اور نصیحت وخیر خوابی کی'۔ پھر میں نے بیہ بیان سیدہ حفصہ بنت سیرین مراتلت کو بتایا تو وہ فرمانے لکیں: ''کیا تونے بیر حدیث محمد بن سیرین براللہ سے بیان کی؟''میں نے کہا کہ نہیں، تو (حصہ ) نے فرمایا کہ یه بیان محمد بن سیرین برانشه کوبھی ساؤ۔

[٢٧] ....حدثنا محمود بن غيلان (أنبأ) أبو النضر يعني هاشم بن القاسم (ثنا) حمزة بن المغيرة قال أبو النضر وكان أعبد رجل بالكوفة ، قال: (ثنا) عاصم الأحول عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ قَالَ: هُوَ النَّبِيُّ عَلَى وَصَاحِبَاهُ أَبُو بَكْرِ وَ عُمَرُ ، قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَنَصَحَ. ٥

(٢٧) .....ابوالعاليه وطف الله تعالى عفرمان: ﴿ إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْهُ سُتَقِيْمَ ﴾ ك بارے ميں فرماتے ہيں: اس سے مراد نبی کریم ملتے این اور سیدنا ابو بکر وعمر فالٹنا ہیں۔ تو میں نے ابوالعالیہ برالله کا قول حسن بھری برالله سے ذکر کیا، تو وہ فر مانے لگے کہ ابوالعالیہ ہراللہ نے درست فر مایا اور نصیحت وخیرخواہی کی۔

شرح حدیث: سندکوره احادیث علوم ہوا کہ صراطِ متقیم سے مراد اسلام، قرآن، رسول الله طفی مین ا

**<sup>1</sup>** عبدالرزاق (۲۰۷۵۸) الشريعة لآجري (۱۹) الابانة (۱۳۶).

<sup>2</sup> مستدرك حاكم (۲۰۰۱۲) تفسير طبري (۱۸٤).

اورابوبکر وعمر فاروق وغیرہم صحابہ کرام رفتی سنتہ عنی کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے راہ مل سے بنتی ہے اور اللہ تعالی نے و نیا میں
آ کر خودتو کوئی عمل کر کے نہیں دکھایا نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکوۃ وی۔ تدنی، معاشی، معاشرتی زندگی گزار نے کے
احکامات جو اللہ اُسم الحاکمین نے اپنے بندوں پر عاکد کیے ہیں، ان احکامات کی بجا آ وری کے طریقہ بتانے کے لیے
اپنے بندوں میں سے رسول منتخب کیے ان رسولوں پر بذریعہ وحی اپنے احکام نازل فرمائے اور رسولوں کو اپنے محکموں کی تقیل رسولوں کے طریقے پر کریں، پس وہ رسولوں کا طریقہ بتایا، پھر اُمتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے حکموں کی تقیل رسولوں کے طریقے پر کریں، پس وہ رسولوں کا طریقہ بتایا، پھر اُمتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے حکموں کی تقیل رسولوں کے طریقے پر کریں، پس وہ رسولوں کی طریقہ بی اللہ کی سیدھی راہ ہے۔

لہذا صراطِ منتقیم خالص آسان سے نازل شدہ ہدایت کا نام ہے۔ بس کی عملی تغییر سنت رسول منظی آلیا ہے، لہذا کسی امتی کا ذاتی تول وفعل صراطِ منتقیم نہیں ہوسکتا ہے۔

[٢٨] .....حدثني محمد بن إدريس (ثنا) أحمد بن ابى الحواري (ثنا) مروان بن محمد (ثنا) يزيد بن السَّمْط وكان ثقة عن الوضين بن عطاء عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مَرْثَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مَرْثَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اللهُ اللهُ كُوْتَى الإِسْلامُ اللهِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى ثِغْرَةٍ مِنْ ثِغَرِ الإِسْلامُ (اللهُ اللهُ اللهُ) لا يُؤتَى الإِسْلامُ مِنْ قِبَلِكَ. ٥

(٢٨) ..... يزيد بن مردد والثين فرمات بين كه رسول الله طفي من فرمايا كه برمسلمان آدى اسلام كى سرحدول بين سے ايك سرحد يرج دالله الله (كلم تعجب و تنبيه) تيرى طرف سے اسلام كوكوكى نقصان نبيل پنچنا جا ہے۔
[٢٩] .....حدثنا محمد بن إدريس (ثنا) إبر اهيم بن محمد بن يوسف الفريابي (ثنا) أيوب ابن سويد سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: مَا مِنْ مُسْلِم إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى ثِعْرَةٍ مِنْ ابن سويد سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: مَا مِنْ مُسْلِم إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى ثِعْرَةٍ مِنْ

ثِغَرِ الْإِسْكَامِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يُؤْتَى الْإِسْكُامُ مِنْ ثِغْرَتِهِ فَلْيَفْعَلْ . ٥

(۲۹) ...... امام اوزاعی فرماتے ہیں: یہ بات (لوگوں میں) عام ہے کہ ہرمسلمان اسلام کی سرحدوں میں سے ایک سرحد پر کھڑا ہے تو جو شخص استطاعت رکھنا ہے کہ اس کی طرف سے اسلام کو گزندنہ پنچے تو وہ ایسا کر لے۔

[٣٠] ....حدثني محمد بن ادريس حدثني أحمد بن أبي الحواري حدثني إسحاق بن خلف وكان من الخائفين قال: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ: إِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى الْإِسْلامِ فِي الْإِسْلامِ مِنْ قِبَلِهِ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِبَلِهِ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ فَاثْبُتْ أَنْتَ عَلَى الْآمْرِ الَّذِي لَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ لَقَامَ الدِّيْنُ لِلّهِ بِالْآمْرِ الَّذِي أَرَادَهُ مِنْ فَي لَمُ اللَّهِ فِالْآمْرِ الَّذِي لُو اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ لَقَامَ الدِّيْنُ لِللهِ بِالْآمْرِ الَّذِي أَرَادَهُ مِنْ فَي أَلُهُمْ فَاثْبُتْ أَنْتَ عَلَى الْآمْرِ الَّذِي لُو اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ لَقَامَ الدِّيْنُ لِللهِ بِالْآمْرِ الَّذِي أَرَادَهُ مِنْ فَي الْمُسْلِمُونَ اللهِ عَلَى الْآمْرِ الَّذِي أَرَادَهُ مِنْ عَلَى الْمُسْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ قِبَلِهِ بِالْآمْرِ اللّهِ فَي أَرَادَهُ مِنْ عَلَى الْمُسْلِمُ اللّهِ مِنْ قَلْمُ اللّهِ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ قَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ قَلْمُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ قَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>1</sup> الضعيفة للالباني (١١٦٥).

<sup>8</sup> الضعيفة (١١٦٥).

خَلْقِه لاَ يُؤْتَى الإِسْلامُ مِنْ قِبْلِكَ. •

(۳۰) حن بن می براطیہ فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان اسلام کے لیے قلعہ کی مانند ہیں تو جب کوئی مسلمان بدعت نکالتا ہے، تو گویا وہ اپنی طرف ہے اسلام (کے قلعہ) ہیں سوراخ کرتا ہے۔ تو اگر تمام مسلمان بدعتی ہوجا ئیں تو (پھر بھی) اس کام پر ثابت قدم رہ۔ کہ اگر لوگ اس کام پر اسم ہوجا ئیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوجائے اس طریقے ہے، جوطریقہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جا ہتا ہے۔ تیری طرف سے اسلام کوکوئی گزندنہ پہنچ۔

[امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كابيان]

(۳۱) .....ابوامیہ شعبانی براللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو تعلبہ شنی وٹائٹو سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا: ''اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جبتم راہِ راست پر چل رہے ہوئو جو خص گراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں' (المائدة: ۱۰۵) تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی قتم! تو نے اس بارے بہت خبرر کھنے والے خص سے دریافت کیا تھا، تو آپ مطابقہ نے فرمایا: '' بلکہ تم آپس میں ایک دوسر کے کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ طابقہ آپ سے دریافت کیا تھا، تو آپ مطابقہ نے فرمایا: '' بلکہ تم آپس میں ایک دوسر کو کیا گھا کہ وہ اور برائی سے منع کرو، تو جبتم دیکھو کہ بخیلی کی بات مانی جاتی ہواور خواہشات کی پیروی کی جاتی ہو، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پرخوش ہوتا ہوتو تم اپنی فکر کرواور عوام کے معاملہ سے بیچے رہنا' پس بے شک تمہارے بعد صاحب رائے اپنی رائے پرخوش ہوتا ہوتو تم اپنی فکر کرواور عوام کے معاملہ سے بیچے رہنا' پس بے شک تمہارے بعد

€ المحرح والتعديل (١٥٢) اس كى سنديس الوب بن سويدضعف ب-

<sup>€</sup> ايوداود ، كتاب الملاحم ، باب الامر والنهى (٤٣٤١) ترمذي (٥٠٥١) البيهقي (٢/١٠) الحلية ابو نعيم (٣٠/٢) ابن. ماجه (٤٠١٤) شرح السنة بغوي (٣٤٨/١٤).

ایے دن بھی آئیں گے کہ ان میں صبر کرنا آگ کا انگارہ مٹی میں بند کرنے کے برابر ہوگا ان ایام میں (نیک) عمل کرنے والے کواپنے جیے عمل کرنے والے پچاس آدمیوں کے برابر ثواب واجر ملے گا'۔ دوسری سند میں ہے کہ آپ مشاق آنے ہے چھا گیا کہ ان میں سے بچاس آدمیوں کے برابر؟ تو آپ مشاق آنے نے فرمایا: تم (صحابہ) میں سے بچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔

## [صحابه رفخالله كل فضيلت كابيان]

[٣٢] ....حدثني محمد بن إدريس (ثنا) عبد الله بن يوسف التنيسي (ثنا) خالد بن يزيد بن صبيح المري عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَامَ الصَّبْرِ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِنَّ يَوْمَئِذِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُواْ يَا نِبَيَّ اللهِ أَوَمِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ. وَفَيْهِنَّ يَوْمَئِذِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُواْ يَا نِبَيَّ اللهِ أَوَمِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ. وَمُدَّحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ قَبِلُواْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَى مَا أَدَّى إِلَيْهِمْ عَنِ اللهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِمْ وَمُرَبَ بِهِمُ الْمَثَلَ فِي التَّوْرَاةِ وَهُمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (سورة وَهُمُ الْمُعَالَ فِي اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (سورة وَلَانْجِيلُ فَقَالَ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَنِ اللهُ عَنَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (سورة الفتح: ۲۹) وقَالَ: ﴿ لَقَلْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (سورة الفتح: ۲۹) وقَالَ: ﴿ لَقَلْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

(٣٢) ..... عتبہ بن غزوان وَاللّٰهِ ہے مروی ہے کہ بے شک رسول الله مظامَدِان نے فرمایا: "بے شک تمہارے بعد صبر کے دون آئیس کے دان آئیس کے ان حالات میں (دین اسلام) کو مضبوطی سے تھا منے والے کو تمہارے بچاس آ دمیوں کے برابر اجر وثواب ملے گا' صحابہ وَ اُللہ ہے کہا: اے اللہ کے نبی ! کیا ان میں سے (بچپاس آ دمیوں کے برابر)؟ تو آپ ملتے وَ آپ ملتے و آپ ملتے

الله تعالی نے ایے لوگوں کی مدح وتعریف کی ہے، جولوگ رسول الله طفی آنے کی الله تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی اور میان کی ہوئی ہر بات کو تبول کر لیتے ہیں اور وہ لوگ رسول الله طفی آنے عہاجر وانصار صحابہ رفی الله عیں ہیں ، جن کی مثال الله تعالیٰ نے تو رات اور انجیل میں بیان فرمائی ہے۔ چنا نچہ ارشادِ ربانی ہے: ''محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر سخت ہیں، آپس میں رحمدل ہیں۔'' (سورة الفتح :۲۲) ووسری جگہ ارشاد فرمایا: '' یقینا الله تعالیٰ مومنوں سے خوش ہوگیا جبکہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت کررہے تھے۔'' (سورة الفتح :۱۸)

السنة الله على خَلقِه بَعْدَ رَسُولِه ﴿ يُودُونَ عَنِ الرَّسُولِ مَا أَدَى إِلَيْهِمَ لِأَنَّهُ وَسُولِهِ مَنْ يَعْدَ رَسُولِهِ ﴿ يُودُونَ عَنِ الرَّسُولِ مَا أَدَى إِلَيْهِمَ لِأَنَّهُ وَسُنَّةً اللهِ عَلَى خَلْقِهِم بَعْدَ رَسُولِهِ ﴿ يَلِي مُفَاحٍ نَبِيهِم مُتَّبِعِينَ حُكُمَ بِذَلِكَ أَمَرَهُم فَقَالَ: لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَمَضُوا عَلَى مِنْهَاجٍ نَبِيهِم مُتَّبِعِينَ حُكُم الْغَائِبَ فَمَضُوا عَلَى مِنْهَاجٍ نَبِيهِم مُتَّبِعِينَ حُكُم الْفَائِبَ فَمَضُوا عَلَى مِنْهَاجٍ نَبِيهِم مُتَّالِقِينَ مُكُم الْفَائِبَ فَمَضُوا عَلَى مِنْهَاجٍ نَبِيهِم مُتَّالِقِينَ حُكُم الْفَائِبَ وَمُشَوا عَلَى مِنْهَاجٍ نَبِيهِم مُتَالِقًا اللهُ السَّامِ لَلهُ اللهُ الْعَائِبُ اللهُ ا

(۳۳) .....سوصحابہ کرام میں تلکہ رسول اللہ ملطے میں کے بعد اللہ کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی جمت ہیں ، وہ رسول اللہ ملطے میں کا پہنچائی ہوئی ایک ایک بات آ کے پہنچا گئے ، کیونکہ آپ ملطے میں نے انہیں اس چیز کا تھم دیا تھا۔ چنا نچہ موجود حاضر کو کی پہنچائی ہوئی ایک ایک بات آ کے پہنچا گئے ، کیونکہ آپ ملطے میں نے انہیں اس چیز کا تھم دیا تھا۔ چنا نی محمل اور رسول فرمایا: احکام ان لوگوں تک پہنچا دینے چاہیے جو یہاں موجود وحاضر نہیں ۔ تو وہ صحابہ فرمانی ان احکام اور رسول اللہ ملطے میں کئے کہا مران ہوگئے۔ اللہ ملطے میں میں وی کرتے ہوئے اپنے نبی ملطے میں کے نبی پرگامزان ہوگئے۔

# [مسلمانوں کی فرقہ بندی اور اہل کتاب کے طریقوں پر چلنے کا بیان]

[٣٤] ..... وَمَدَحَهُمُ النَّبِيُ وَمَنَ الْمُعْدَانَ النَّاسِ قَرْنِي وَأَمَرَ بِالنَّبَاعِ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ بَعْدَهُ وَحَدَرَ أُمَّتَهُ الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي أَحْدَثَتْ بَعْدَهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ ، الرَّاشِدِيْنَ الْمُهْدِيِّيْنَ بَعْدَهُ وَحَدَرَ أُمَّتَهُ الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي أَحْدَثَتْ بَعْدَهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ ، وَذَمَّ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِي دِيْنِ اللهِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ فَحَدَرَنَا أَنْ نَكُونَ مِثْلَهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ نَهَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقّ وَنَهَانَا عَنْ مِثْلِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَقَالَ: ﴿ شَرَعُوا لَهُمُ مِنَ اللّهِمُ مَنَ اللّهُ مَن اللهُ عَلْ مَالَمُ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ (سورة الشورى: ٢١)

فَشَرَّعَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَمُ الشَّرَائِعَ وَسَنَّ السُّنَنَ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَوَحْيِهِ لاَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَشَهِدَ اللهُ لَهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى، إِنْ هُوَ إِلّا وَحُى يُوْخَى ﴾ (سورة النجم:٢-٤)

وَقَالَ: ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لاَ تَغُلُوا فِي دِيُنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ (سورة النساء:١٧١)

وَقَالَ: ﴿ أَلَمْ يُؤُخَلُ عَلَيْهِمْ مِيْفَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ (سورة الاعراف: ١٦٩) فَحَذَرَنَا أَنْ نَكُوْنَ مِثْلَهُمْ لِلَّنَّا وَرِثْنَا الْكِتَابَ كَلَمَا وَرِثُوهُ وَدَرسْنَاهُ كَمَا دَرَسُوهُ .

(۳۴) ..... بی کریم منطق نیز نے بھی ان کی مدح وتعریف کی ہے۔ چنا نچہ ارشاد نبوی ہے۔ ''سب لوگوں سے میر از مانہ بہتر ہے اور رسول اللہ منطق نیز نے اپنی سنت اور اپنے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے اور اپنی امت کو صحابہ کے بعد پیدا ہونے والے نئے کا مول سے متنبہ اور بیان کیا ہے کہ وہ نئے کا م بدعت ہیں اور

الله تعالیٰ نے سابقہ اقوام وامم کی فدمت کی ہے، جنہوں نے الله تعالیٰ کے دین میں ایسی بدعات شامل کر لیں تھیں، جن کی الله تعالیٰ نے انہیں اجازت تک نہیں دی تھی، تو الله تعالیٰ نے ہمیں ان جیسا بننے سے ورایا ہے۔ اور الله تعالیٰ نے بہیں ان جیسا بننے سے ورایا ہے۔ اور الله تعالیٰ نے بہذر دی ہے کہ اس نے انہیں الله تعالیٰ پرحق کے سوا کچھ کہنے سے منع کیا تھا، اور ہمیں بھی ای طرح منع کیا ہے جسے انہیں منع کیا تھا۔ چتا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''انہوں نے ایسے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں، جواللہ تعالی کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔'' رسول اللہ ﷺ نے شریعت کے قوانین وسنن اپنے رب کے حکم ووجی سے مقرر فرمائے ہیں نہ کہ اپنی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے (با قاعدہ) اس کی شہادت وگواہی دی ہے۔

چنانچدارشاد باری تعالی ہے:

'' نہ تمہارے ساتھی نے راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش ہے کوئی بات کہتے ہیں ، وہ تو صرف وحی ہے جوا تاری جاتی ہے۔''

ایک اور جگه فرمایا:

"اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گزرجاؤ اور اللہ پر بجرجی کے اور پھے نہ کہو۔"

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: "کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجر حق بات کے اور کسی بات کی نبست نہ کریں اور انہوں نے اس کتاب میں جو پھے تھا وہ پڑھ لیا۔" تو اللہ تعالی نے ہمیں ان جیسا ہونے سے ڈرایا ہے، کیونکہ ہم بھی کتاب کے وارث ہیں جیسے وہ وارث جے اور ہم نے بھی کتاب کو پڑھ لیا ہونے سے انہوں نے پڑھا تھا۔

[٥٣] .... ثُمَّ أَخْبَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ أَنَّاسَنَسُنُ بِسُنَّتِهِمْ وَنَتَّبِعُ آثَارَهُمْ وَيَبْتَدِعُ بَعْضُنَا كَمَا ابْتَدَعُوا، فَقَالَ: ((لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ )) • فقال: ((لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ )) •

(۳۵) ..... پھر نبی کریم منظی آیا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم عنقریب ان کے طریقے اپنا کیں گے اور ان کے آثار کی پیروی کریں گے، اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ بدعات نکالیں گے، جیسے کہ وہ بدعات نکالتے رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاونبوی ہے۔" تم ضرورا پنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔

[٣٦] .... وَقَالَ: ((أَخُوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي النُّجُوْمُ وَالتَّكْذِيْبُ بِالْقَدْرِ وَأَئِمَّةٌ مُضِلِّينَ)

<sup>1</sup> ترمذی ، کتاب الفتن ، باب ماجاء لتر کبن سنن من کان قبلکم (۲۱۸۰)،مسند احمد (۲۱۸/۵) ، مسند حمیدی (۸٤۸) البیهقی دلائل النبوة (۵/۵).

<sup>2</sup> مسند احمد (١٥/ ٩٠) السنة لابن عاصم (١/٢١١) الطبراني في الكبير (١٩١٨) (١١٣).

وَبَرَّا اللّهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ فِي مِنْ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُواْ دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنَهُمْ فِي شَيْمِهُ وَبَرَّا اللّهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ فِي مَنْ مِنْ ﴿ إِنَّ الّذِيْنَ فَرَّقُواْ دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنَهُمْ فِي شَيْمِهُ (سورة الانعام: ١٥٩) وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّة نَبِيهُ فَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

[٣٧] .....حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد (ثنا) سفيان عن الزهري عن سنان ابن أبي سنان عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلَى حُنَيْناً مَرَّ بِشَجَرَةِ يُعَلِّقُ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهَا أَمْتِعَتَهُمْ وَأَهْلِحَتَهُمْ يُقَالُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَى حُنَيْناً مَرَّ بِشَجَرَةِ يُعلِّقُ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهَا أَمْتِعَتَهُمْ وَأَهْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنُواطِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا كَمُا لَهُمْ اللهِ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهُمْ ذَاتُ أَنُواطِ ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى لِمُوسَى: ﴿ إِجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى لِمُوسَى: ﴿ إِجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى لِمُوسَى الْهِ إِلَهُا كَمَا لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### شرح حديث:

ا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ اُمت محمد میر بھی پہلے گراہ اور مشرک لوگوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ ۲۔ مزاروں سے تبرک حاصل کرنے والوں کواس حدیث پرغور کرنا چاہیے۔ کیونکہ مزار پرستی خالص یہود و نصار کی

<sup>•</sup> ترمذی ، کتاب الفتن ، باب ماجاء لترکبن سنن من کان قبلکم (۲۱۸۰) مسند احمد (۲۱۸/۵) مسند حمیدی (۸٤۸) دلائل النبوة البیهقی (۱۲۰/۵) مسند حمیدی (۸٤۸)

# السنة کی دونت کے دریع اسلام میں داخل کیا گیا ہے۔ جی وجے آج بھی ہٹار سلمان مزاروں کے درخوں کومتبرک بچھتے ہیں۔

[٣٨] سنان الديلي عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِي قَالَ: خَرَجْنَا مَعمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِي قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَبَلَ حُنَيْنِ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ فَقُلْتُ : يَا رُسُولَ اللهِ اجْعَلُ لَنَا هٰذِهِ ذَاْتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لِلْكُفَّارِ ذَاتُ أَنْوَاطٍ وَكَانَ لَمُولَ اللهِ عَنْ أَنُواطٍ وَكَانَ لِللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣٨) .....(ايك اورسند ) ابو واقد ليثى في الني سے مروى ہے كہم رسول الله مطابق كي ساتھ حنين كى طرف كے ،

تو ايك بيرى كے درخت كے پاس سے مهارا گزرموا، چنانچه ميں نے عرض كيا: اے الله كے رسول مطابق إلى إلى (بيرى كے ) درخت كو مهارے ليے ذات انواط مقرر فرماد بيح ۔ جيسے كفار كے ليے ذات انواط مقرر ہے كافروں كے ليے بھى ايك بيرى كا درخت تھا، جس پر وہ اپنا اسلحہ لاكاتے تھے اور اس كے اردگرد بیٹھتے تھے، تو رسول الله مطابق نے فرمایا . " موئى ممار كر د بيٹھتے تھے، تو رسول الله مطابق نے فرمایا . " موئى ممار كر د بيٹھے بيے اور اس كے اردگرد بیٹھتے تھے، تو رسول الله مطابق نے فرمایا و كر تھے بيے اور اس كے اردگرد بیٹھتے تھے، تو رسول الله مطابق نے كاتھى ۔ " اے موئى ہمارے ليے بھى ايك معبود ايسا ہى مقرر كر د بيٹھ بيے اس كے يہ معبود ايسا ہى مقرر كر د بيٹھ بيے اسلام نے فرمایا: كهم لوگوں ميں بردى جہالت ہے ، بے شك تم اپنے سے پہلے لوگوں كے طريقوں پر چلو گے۔ "

[٣٩] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد الله بن الليثي بن عبيد الضبعي عن جويرية عن مالك عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي حدثه عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِي قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْنُ إِلَى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حَدِيْثُوْ عَهْدِ بِكُفْرِ قَالَ: وَكَانَتْ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ قَالَ: فَمَرَوْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ، فِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا السُّنَنُ اللهُ أَكْبَرُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَهَا السُّنَنُ اللهُ أَكْبَرُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّهَا السُّنَنُ اللهُ أَكْبَرُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اللهُ إِنَّكُمْ وَلَا لِهُ إِنَّهُ السَّنَلُ لِمُوسَى اللهِ إِنَّكُمْ وَلَوْلًا فَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ . ﴿ إِجْعَلْ لَنَا إِلٰهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ: إِنَّكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴾ لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ . ﴿ إِجْعَلْ لَنَا إِلٰهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ: إِنَّكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴾ لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ . ﴿ وَاقْدَلِينَ فَيْعَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ا

ہوا' تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے بھی'' ذات انواط'' مقرر کر دیجئے۔ تو رسول اللہ مطفیقی نے فرمایا:
اللہ اکبر! (اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں) مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے تو اُنہی طریقوں کی بات کردی جیسے بنی اسرائیل نے موئی علیہ السلام سے کی تھی کہ'' (اے موئی) ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرد کر و بیخ جیسے ان کے یہ معبود ہیں' تو موئی علیہ السلام نے فرمایا:''تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے' تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں پر گامزن ہوگے۔

[٤٠] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن أبن شهاب أخبرني ابن أبي سنان الديلي عَنْ أَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا مِنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنَيْنِ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُوْنَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا اللهِ عَنْ إِلَى حُنَيْنِ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ خَضْراء عَظِيْمةٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْراء عَظِيْمةٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظْنَهُ وَاللّذِي نَفْسِيْ بِيدِه كَمَا قَالَ قَوْمُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٣٨) إنّها السَّنَنُ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. •

[٤١] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) ابن أبي مريم (أنبأ) أبو غسان حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (( لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبِ لَسَلَكُتُمُوهُ)) قُلْنَا:

<sup>•</sup> مسند احید ۱۱۸۱۵. اس کی سند میں ابوملاح عبداللہ بن مالے ضعف ہے لیکن اس کے دیگر شواہد موجود ہے، جن کی بناء پر حدیث مع

(۱۲) ..... سیدنا ابوسعید خدری بخالفتن سے مروی ہے ، بیشک رسول الله مطابقتی نے فرمایا: کہتم ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر چلو کے جوتم سے پہلے ہوگز رہے ہیں ، بالشت بمقابلہ بالشت اور ہاتھ بمقابلہ ہاتھ یہاں تک کداگر وہ کوہ کی بل میں داخل ہوئے ہوں، تو تم بھی اس میں داخل ہوگے ۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہوداور میسائی (مراد

میں)؟ تو آپ مشامین نے فرمایا: تو اور کون؟

[٤٢] .....حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري (ثنا) معن بن عسى حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عَنْ جَدِّه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ مَسْجِدِه وَحَولَهُ أَصْحَابُهُ فَجَاءَهُ. جِبْرِيْلُ بِالْوَحْي فَتَغَشَّى رِدَاءَهُ فَمَكَثَ طَوِيلاً حَتَّى سُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ كَشَفَ رِدَاءَهُ فَإِذَا هُو قَابِضٌ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ثُمَّ كَشَفَ رِدَاءَهُ فَإِذَا هُو تَابِضٌ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((هَلْ تَعْرِفُونَ كُلُّ هَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخُلِ هَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخُلِ فَقَالُ الْأَنْصَارُ نَحْنُ نَعْرِفُ يَا رَسُولُ اللهِ كُلَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخُلِ هَا لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخُلِ هَا يَعْرِفُ يَا رَسُولُ اللهِ كُلَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخُلِ فَقَالُوا: نَوْى ، فَقَالَ: نَوْى أَيِّ شَيْءٍ؟ فَقَالُوا: نَوْى مَنْ كَانَ قَبْلُوا: نَوْى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَدُو فَقَالُوا: نَوْى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَدُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَدُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن كَانَ قَبْلُكُمْ حَدُو اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٣٢) .....عرُّونُ وَفَاتَعَنَّمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> بخاری ، کتاب احادیث الانبیاء ، باب ماذ کر عن بنی اسرائیل (٥٤١٦) مسلم (٢٦٦٩) احمد (١٤/٣).

<sup>2</sup> حاکم (۱۲۹/۱) طبرانی کبیر (۱۳/۱۷) عدیث ضعف براوی عدیث کیر بن عبرالله بن عمرومتهم بالکذب ب- (تقریب التبذیب می ۲۸۵).

تم ضرورا پنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پرای طرح برابر چلو کے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے اور البنة ضرورتم انبی كی طرح كرنے لگ جاؤ كے ، بالشت بدلے بالشت كے ،اور باتھ بدلے ہاتھ كے اور اگر وہ دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار چلے تو تم بھی اتن مقدار چلو کے ۔ یہاں تک کداگر وہ کوہ کی بل میں واخل

ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہو کررہو گے۔

[٤٣] ....حدثنا محمد بن يحيى (أنبأ) إسماعيل بن أبان الوراق أبو أويس حدثني ثور بن زيد الكناني وموسى بن ميسرة بن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِليَّا: ((لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَّذِرَاعاً بِذِرَاعِ وَبَاعًا بِبَاعِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ بِالطَّرِيْقِ لَفَعَلْتُمْ)) •

(٣٣)....سيدنا ابن عباس وظافتها فرماتے ہيں كه رسول الله طشاع أن خرمايا: تم ضرور پہلے لوگوں كے طريقوں پر چلو گے (جیسے) بالشت بمقابلہ بالشت اور بازو بمقابلہ بازو (دو ہاتھ کے بقدر) قدم بمقابلہ قدم۔ یہاں تک کداگر ان میں ہے کوئی گوہ کی بل میں داخل ہوا،تو تم بھی ضروز داخل ہو گے اور یہاں تک کداگران میں کسی ایک نے سرراہ اپنی مال سے بے حیائی کی ، تو تم بھی ضرور کرو گے۔

[٤٤] .... حدثنا وهب بن بقية (ثنا) خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاع وَّذِرَاعاً بِذِرَاعِ وَّشِبْراً بِشِبْرِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَّعَهُمْ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، الْيُهُودُ وَالنَّصَارِيٰ؟ قَالَ: فَمَنْ؟)) . ٥

( ٢٣) ....سيدنا ابو ہريره فالني سے مروى ہے كه رسول الله طفي الله علي الله على الله على الله علي الله على الله ع بمقابله قدم (دوہاتھ کے بقدر) ہاتھ بمقابلہ ہاتھ اور بالشت بمقابلہ بالشت پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی بل میں داخل ہوئے ہوں، تو تم ضروران کے ساتھ داخل ہو گے-صحابہ رفخاندیم نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! یہودی اورعيسائي (مراديس)؟ تو آپ طفي النافي نفر مايا: اوركون؟

[٥٥] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) يزيد بن هارون (أنبأ) محمد بن عمرو عن أبي سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْيَ بِمِثْلِهِ قَالَ: ((فَمَنْ إِذاً؟)). ٥

<sup>•</sup> مستدرك حاكم (٥٠٢/٤) تفسير طبرى (١٦٩٤٦) علامه البيثى فرماتے بين اس كو بزار نے روايت كيا ہے اور اس كے راوى تقت

<sup>2</sup> amil I car (011) (003) (110) al Za (1177).

(۵۵) ...... بسیدنا ابو ہریرہ فالنیو نبی کریم ملطق میں ہے ای طرح حدیث بیان کرتے ہیں کین اس میں 'فَمَنْ إِذَا'' کے الفاظ ہیں یعنی تو پھر اور کون (مراد ہیں)؟

[٤٦] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة (أنبأ) ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِيْ مَاخَذَ الْأُمْمِ وَالْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْراً بِشِبْرٍ وَّذِرَاعاً بِذِرَاعِ فَقَالَ رَجُلُّ: يَّا رَسُوْلَ اللهِ كَمَا فَعَلَتْ فَارِسُ وَالرُّوْمُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَهَلِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟)) . •

(۳۷) ....سیدنا ابو ہریرہ خالفی نبی کریم طفی آتے تا صدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ طفی آتے خرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت بھی پہلی امتوں کی جال پرنہ چلے گی، بالشت کے بدل بالشت اور ہاتھ کے بدل ہاتھ اور ہاتھ کے بدل ہاتھ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جیسے فاری اور نفر انی کرتے رہے؟ رسول اللہ طفی آتی نے فرمایا:
ان کے علاوہ کون لوگ ہیں؟

[ ٤٧] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) أبو عامر العقدي حدثني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرِ وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَّدَخَلْتُمُوهُ)). ٥ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرِ وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ)). ٥ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ)). ٥ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْر وَالله طَعْلَالِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

[ ٨٤] - حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد العزيز بن عبد الله الأويسي (ثنا) محمد بن جعفر عن ابن أبي حازم عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّم أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ فَذِرَاعاً بِذِرَاعِ وَبَاعاً بِبَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبِّ لَّدَخَلَتُمُوهُ قَالُوْا: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ إِلَّا هُمْ؟ )). ٥ ضَبُّ لَدَخَلَتُمُوهُ قَالُوْا: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ إِلَّا هُمْ؟ )). ٥ ضَبُّ لَدَخَلَتُمُوهُ قَالُوا: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ إِلَّا هُمْ؟ )).

(۴۸) .....عروبن شعیب این باپ شعیب سے روایت کرتے ہیں اور شعیب این دادا عبد الله بن عمروبن عاص سے روایت کرتے ہیں اور شعیب این دادا عبد الله بن عمروبن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله طفی الله طفی آنے فرمایا: تم بالضرور اینے سے پہلے لوگوں کی چال پر چلو گے ، بالشت بمقابلہ باتھ اور ہاتھ بمقابلہ ہاتھ اور باع بمقابلہ ہاتھ اور باع بمقابلہ باع (دوہاتھ کے پھیلاؤ کی جگہ) یہاں تک کہ اگروہ گوہ

<sup>•</sup> بخاری ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول النبی لتتبعن سنن من کان فیکم (۷۳۱۹) ، مسند احمد ابویعلی (۲۲۲۳) مسند احمد (۲۲۸۲).

<sup>2</sup> مسند احمد (۱۱۲۲). 3 کتاب السنة لابن ابي عاصم (۲۱۱۱) (۸۳) امام الباني في شوام كي بنا پراس كوني قرارويا -

ك بل ميں داخل موتے موں كے، تو تم بھى بالضرور اى ميں داخل موسے-سحاب تفاقلت نے عرض كيا: اے اللہ ك رسول کون؟ يېودى اورعيمائى مراد بين؟ آپ سفيني نے فرمايا: ان كرسواكون ( موسكت بين )؟ [٤٩] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أحمد بن عبد الله بن يونس (ثنا) عبد الحميد (ثنا) شهر حدثني ابن غنم أنَّ شَدَّادَ بْنَ آوْسِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلى: ((لَتَحْمِلُ شِرَارُ هٰذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِيْنَ خَلَوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَا لْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ). • (٩٩)....شداد بن اوس بخالفية رسول الله طلط عليه كل حديث بيان كرت بين كداس احت ك شريرات ي سيل الم كتاب كى جال پر بعينه اس طرح چليں گے، جس طرح تيركاايك پر دوسرے بركے برابر موتا ہے۔ [٥٠] .... حدثنا عيسي بن مساور (ثنا) الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو قال حدثني الأزهر بن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن نُجي أبو عامر الهوزني قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ مُعَاوِيَةً فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أُخْبِرَ أَنَّ بِهَا قَاصاً يُّحَدِّثُ بِآشْيَاءَ تُنْكَرُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: أُمِرْتَ بِهٰذَا قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا خَمَلَكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: عِلْمٌ نَنْشُرُهُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ، انْطَلِقْ فَلَا أَسْمَعُ أَنَّكَ حَدَّثْتَ شَيْئًا فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحِمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ وَاللَّهِ لَئِنْ لَّمْ تَقُوْمُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ عِنَى النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ إِلَّا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْهَ قَامَ فِيْنَا يَوْماً فَقَالَ: ((إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتْين وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً يَعْنِي الْأَهْوَاءَ وَإِنَّا هٰذِهِ الْأُمُّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً يَعْنِي الْأَهْوَاءَ ، اثْنَتْين وَسَبْعِيْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ فَاعْتَصِمُوْا بِهَا، فَاعْتَصِمُوْا بِهَا)). ٥ (۵۰) ....ابوعام عبدالله بن نجی ہوزنی فرماتے ہیں: میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، توجب آپ

(معاویہ ہنائیّۂ) مکہ مکرمہ تشریف لائے ، توانہیں خبر ملی کہ یہاں ایک قصہ گومنکر باتیں (رواییتیں ) بیان کرتا ہے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا ،اور فر مایا : مخصے اس کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جنہیں۔ پھر معاویہ رفائن نے فرمایا: مجھے اس کام پرکس نے ابھارا ہے؟ کہنے لگا:علم ہے جس کی ہم نشروا شاعت کر رہے ہیں۔ معادیہ رٹائٹی فرمانے لگے:اگر میں نے مجھے قبل ازیں منع کیا ہوتا، تو اب مجھے ضرور سزا دیتا۔ چلے جاؤ! میں (آئندہ)

مسند احمد (۱۲۰/٤) طبرانی کبیر (۲۸۱/۷) (۲۱٤).

ع ابوداود ، كتاب السنة باب شرح السنة (٢٦٣/٤) (٢٥٥٧) ، الدارمي (٢٥١٨) الابانة لابن بطة (٦٨) كتاب السنة لابن عاصم (١١٥٦)

نہ سنوں کہ تو پچھ بیان کرتا ہے۔ تو جب امیر معاویہ دفائیؤ نے ظہر کی نماز ادا کی ،منبر پرتشریف فر ماہوئے اور اللہ کی حجہ وثناء کی ، پھر فر مایا: اے عرب کی جماعت! اللہ کی قتم اگرتم نے اس دین کو قائم نہ کیا، جو تمہارے نبی مظاملہ اللہ عظاملہ اللہ عظاملہ اللہ مظاملہ اللہ ملائے ایک دن ہم میں کوڑے ہو کر فر مانے لگے: بے شک تم سے پہلے اہل کتاب بہتر (۲۲) فرقوں میں بث گے۔ اور ضرور بیامت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی بہتر (۲۲) فرقے جہنی ہیں اور ایک جنتی ہے اور وہ جماعت ہے تم اس (جماعت) کومضوطی سے تھام لؤتم اس کومضوطی سے تھام لو۔

شرح حدیث: .....مندرجہ بالا حدیث میں ناجی (جنتی) گروہ کو'' الجماعہ'' کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔ ''الجماعة'' بمعنی اجتماع ہے دراصل بیاسم مصدر ہے۔ اور ایسی قوم کے لیے بولا گیا ہے جو ہر طرح اسمی اور مجتمع ہوں۔ اہل النة والجماعة کا نام بھی اس معنی میں ہے کہ بیلوگ کتاب وسنت پر مجتمع ہیں۔ اس حدیث کے مختلف طرق اور متون کوسا منے رکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ الجماعہ ہے مرادوہ جماعت ہے جوسنت کولازم پکڑنے گی، جس طرح کہ امام ابودا و در الیُنظید نے اس حدیث کو'' کتاب النہ'' میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کردیا ہے کہ الجماعہ سے مرادوہ لوگ ہیں جو' سنت'' کولازم پکڑیں گے۔

اور دورى بات جو صديث ك فتلف طرق سے ساخ آتى ہے كہ وہ نابى گروه تحابہ كرام ثَنَّ تَحْمَّمُ كَا مُرْنَة مِكُ عَلَى النافاظ مِن الدَّانَة النافاظ مِن الدَّانَة النافاظ مِن الدَّانَة النافاظ مِن اللَّهُ الناف النافاظ مِن اللَّهُ الناف الله الناف الناس أحرى أن لا يَقُوْمَ بِهِ. والله يَا مَعْشُو الناس أحرى أن لا يَقُوْمَ بِهِ. والله يَا مَعْشُو الناس أحرى أن لا يَقُوْمَ بِهِ. والناف الناس أحرى أن لا يَقُوْمَ بِهِ. والناف الناس الناس أحرى أن لا يَقُوْمَ بِهِ. والناف الناف الناف الناف الناف الناس الناف الناف

(۵۱) ....ابوعام عبدالله بن فی سے (ایک اور سند کے ساتھ) مروی ہے کہتے ہیں: ہم سیّد نامعاوی بن ابو خیان چھے ك ما له ي ك ر ي ك و دب بم مد كرم بني و الي ايك آدى ك فرطي جو الى مدكو تص عايا ك القا-سيّدنا معاديد رضى الشعندن اس كي طرف پيغام بيجا اور فرمايا: مختي بيدوا قعات و قص بيان كرف كاعلم ويا كيا سيم اس نے کہا: نیس فرمایا: تو پھر مجتے بغیراجازت تصے بیان کرنے پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ اس نے کہا: ہم اس علم کو آ کے پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالی نے سکھایا ہے۔ معاویہ بڑاٹھ فرمانے لگے: اگر میں نے سی اللہ تعالی ازیں منع کیا ہوتا ،تو اب مجھے ضرور مزادیتا۔ پھر مک میں نمازظہر کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا: بے قل اہل کتاب اسے وین میں بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ کے اور بیامت (اپنی خواہش کے مطابق) تہتر (۲۲) فرقوں میں بٹ جاتے ك أيك كرواباتي سب آك (جنم) مين جائين كراوروه (جنتي) جماعت بالله كي تم إا عرب كي جماعت ا كرتم الي في مطابق ك لائ موك دين كول كركور عند موك ، تو دوس علوك ال كول كرند كورا مول كزياده لائق و سحق بيں۔

[٥٢] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) ابو المغيرة (ثنا) الأوزاعي (ثنا) قتادة عَنْ آنَسِ بْن مَالِكِ وَعْنَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيْلَ وَيُسِينُونَ الْفِعْلَ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلاتِه وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِه يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْلِي لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إلى كِتَاب اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا سِيْمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّحْلِيقُ)). ٥

(۵۲) ....سیدنا انس بن مالک و ابوسعید خدری و الحقیاے مردی ہے کہ بے شک نی کریم مضافیا نے فرمایا: میری امت میں اختلاف و تفرقہ بازی ہوگی کچھ لوگ قول کے اچھے مرفعل کے برے ہونگے، قرآن پڑھیں مے مگروہ (قرآن)ان کے حلقوں سے پنچ نبیں اتر ہے گائتم اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلہ میں اور اپنا روزہ ایکے روزوں کے مقابلہ میں کمتر وحقیر مجھو گے۔لیکن دو دین ہے ای طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ نہیں بلیں کے یہان تک کہ وہ (تیر) واپس نہ آجائے۔ وہ بدترین مخلوق اور بدترین اخلاق کے مالک ہیں ، تو اس مخض کو مبارک ہوجوان کوقل کرے یاوہ اس کوشہید کریں وہ کتاب اللہ کی طرف دعوت دیں گے ، حالا تکہ وہ خود (اس کتاب

<sup>•</sup> ابوداود، كتاب السنة، باب في قتال الحوارج (٢٠٠١) (٢٢٠١) حاكم (١٧٤/٢) دلائل النيوه للبيهقي (١٦٠٤٦)

شرح حدیث : ...... تمام متقد مین محدثین کا اجماع ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں، جنھوں نے جنگ صفین کے موقعہ پر جب حضرت علی اور حضرت معاویہ والحقی کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہو چکا تھا تو انھوں نے اس صلح کی مخالفت کی اور اعلان صلح پر عمل کرنے والوں کو کا فر قرار دیا ہے۔ جیسا کہ امام تر ندی نے "کتاب الفتن ، باب ماجاء فی صفة المارقة " میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ " إِنَّمَا هُمُ الْخَوَارِجُ " (تر ندی مع تحفة : ۲۱۷) اس گروہ کی ، احادیث میں کئی ایک نشانیاں بیان ہوئی ہیں بعدازاں اس گروہ کی حضرت علی والحقی ہوں کہ اس عندازاں اس گروہ کی حضرت علی والحقی ہیں وہ علامات یائی گئی ہیں ، جن کی رسول اللہ طشے اللے نشان وہی فرمائی تھی۔ شکرادا کیا اور فرمایا: اس میں وہ علامات یائی گئی ہیں ، جن کی رسول اللہ طشے اللے نشان وہی فرمائی تھی۔

عصر حاضر کے بعض برعتی حضرات اس حدیث کا مور دامام محمد بن عبدالو ہاب رولیٹی کھ کھراتے ہیں، وہ اس لیے کہ امام محمد بن عبدالو هاب رولیٹی کے خوات اس کی بدعات پر تنقید فرمائی تھی، اور ان کی تحریک کی وجہ سے حرمین اور حجاز سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہوا، جس کا ان بدعت حضرات کو سخت صدمہ ہے، ہروہ حدیث جو اہل بدعت کے بارہ میں مروی ہے، یہ حضرات اس کو زبر دستی امام محمد جراللہ اور ان کے تبعین پر جسپال کردیتے ہیں۔ اور بسااوقات اپنی دشمنی اور عداوت میں بعض سے حاصر میں اور کھنا اور نماز سنت کے موافق اطمینان سے پڑھنا، کا میں بعض سے احدیث جیسا کہ ڈاڑھی بڑھانا، شلوار مخنوں سے اوپر رکھنا اور نماز سنت کے موافق اطمینان سے پڑھنا، کا محمد میں باللہ من ذالك۔

[07] ---- حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو المغيرة (ثنا) الأوزاعي (ثنا) يزيد الرقاشي حَدَّثَنِي أَنسُ بنُ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ رَجُلٌ فَذَكَرُوْا قُوَّتَهُ فِي الْعَمَلِ وَاجْتِهَادَهُ فِي الْعِمَلِ النَّبِيُ قَالَ: ((إنَّ هٰذَا أَوَّلُ قَرْن خَرَجَ فِيْ أُمَّتِيْ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا اخْتَلَفَ اثْنَان بَعْدَهُ الْعِبَادَةِ فَقَالَ النَّبِيُ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدًى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْ أُمِّتِيْ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدًى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَان بَعْدَهُ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالَ يَزِيْدُ اللّهَ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةُ)). • وسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالَ يَزِيْدُ اللّهَ اللّهِ عَلَى الْحَمَاعَةُ)). • وسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُهَا فِي النَّارِ إِلَا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالَ يَزِيْدُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمَاعَةُ)). • وسَبْعِيْنَ فِرْقَة كُلُهَا فِي النَّارِ إِلَا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالَ يَزِيْدُ اللّهَ عَلَى عَلَى الْعَبْهِ اللّهُ عَلَى الْعَلَيْدُ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>1</sup> ابو یعلی (۱۱۳) المنصف عبدالرزاق (۱۸۶۷) خدیث کی سندضعیف برراوی یزیدالرقاشی محدثین کے ہال ضعیف ب-

کے۔ بے شک بنی اسرائیل اکہتر (۱۷) فرقوں میں بے تھے اور میری امت بہتر (۷۲) فرقوں میں بے گی جوایک کے علاوہ سب آگ میں جائیں گے۔ یزیدر قاشی براشیہ (تابعی انس رضی اللہ عنہ کے شاگرو) فرماتے ہیں: وہ (جنتی گروہ) جماعت ہے۔

[85] وسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مَسْعُوْدِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ وَاللهِ وَقَالَ: ((يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسَوْلَ اللهِ، قَالَ أَتَدْرِيْ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسَوْلَ اللهِ، قَالَ أَتَدْرِيْ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مَفْصُراً فِي الْعَمَلِ وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِيْ عَلَى النَّتَيْن وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةٌ نَجَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ وَهَلَكَ سَائِرُهَا فِرْقَةٌ نَجَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ وَهَلَكُ سَائِرُهَا فِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوازَاةِ الْمُلُوكِ وَلا بِأَنْ يُقِيْمُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَيَدْنِ عِيسْلَى وَأَخَدُوهُمْ فَلَاكَمُونُ وَقَاتَلُوهُمْ عَلَى دِيْنِهِمْ وَدِيْنِ عِيسْلَى وَأَخَدُوهُمْ فَلَكُ بِالْمَنَاشِيْرِ وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوازَاةِ الْمُلُوكِ وَلا بِأَنْ يُقِيْمُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى دِيْنِ اللّهِ وَدِيْنِ عِيسٰى بْنِ مَرْيَمَ فَسَاحُوْا فِي الْبِلادِ وَتَرَهَّبُواْ وَهُمُ الّذِيْنَ قَالَ وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى دِيْنِ اللهِ وَدِيْنِ عِيسٰى بْنِ مَرْيَمَ فَسَاحُوْا فِي الْبِلادِ وَتَرَهَّبُواْ وَهُمُ الَّذِيْنَ قَالَ وَيَعْمُ وَلَا مَنْ بَيْ وَصَدَّقَنِيْ وَالَّهُ وَلَا اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَلَيْتِهَا ﴾ وَيَدْ فَاللَهُ وَلَا لَا لَيْعِيْ وَصَدَّقَنِيْ وَاللّهُ وَلَا كُونَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَقَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَتَعْنَى وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا مَنْ بَيْ وَصَدَّقَنِيْ وَالْتَعْفَى وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُونَ لَا لَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ لَلْ اللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَا مَنْ لَا يَتَعْفَى وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَيْ وَلَوْلَ لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَمُولِ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ فَيْلُولُ وَلَا لَا لَعُلَاكُولُ وَلَا اللّهِ وَلَوْ

(۵۴) ....سیدنا ابن مسعود زیاتی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ میضی آبا کے پاس حاضر ہوا ، تو آپ میشی مین نے فرمایا:
اے عبداللہ بن مسعود! میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میشی کی نام ماضر ہوں ۔ آپ میشی کی نام خرمایا: کیا تم جانے ہو کہ سب سے بڑاعا کم کون شخص ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں ۔ آپ میشی کی نے فرمایا: کیا تم فرمایا: سب سے زیادہ علم والا وہ شخص ہے جولوگوں کے اختلاف کے وقت حق کی سب سے زیادہ بھیرت رکھنے والا ہے، اگر چٹل میں کم ہو۔ مجھ سے پہلے لوگوں نے اختلاف کی بنا پر بہتر (۲۲) فرقے بنائے جن میں سے تین نجات یا فتہ ، جب کہ باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ ایک فرقے کو بادشاہوں نے تکالیف پہنچا کیں اور ان کے دین اور عسی یافتہ ، جب کہ باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ ایک فرقے کو بادشاہوں نے تکالیف پہنچا کیں اور ان کے دین اور عسی کے دین کے خلاف ان سے کڑے اور انہیں گرفتار کیا اور انہیں آروں سے کاٹ ڈالا۔ اور دوسرے فرقہ کے لوگوں میں کے دین کی طاقت و ہمت نہ تھی 'تو انہوں نے مختلف شہروں کا سفر کیا اور رہبا نیت اختیار کر کی اور بیدہ ہی لوگ طرف دعوت دینے کی طاقت و ہمت نہ تھی 'تو انہوں نے مختلف شہروں کا سفر کیا اور رہبا نیت اختیار کر کی اور بیدہ ہی لوگ

<sup>•</sup> مستدرك حاكم (٤٨٠/٢) تفسير طبرى (٣٣٦٧٧) الضعفاء للعقبلي (٤٠٨/٣) حديث كى سند بخت ضعيف ٢- راوي عقبل بن يجي المجدى مظرالحديث ٢- محمع الزوائد (١٦٨/١).

"ہاں رہبانیت (ترک دنیا) تو ان لوگوں نے ازخود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پراسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی پھر بھی ہم نے ان میں سے جوایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا اور ان میں زیادہ تر لوگ نافر مان ہیں۔"

تو نی کریم مطابقین نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری تقدیق کی اور میری پیروی کی، تو اس نے رہانیت کا پوراحق اداکر دیا اور جس نے میری پیروی نہ کی ، تو یہی لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔

ای لیے رسول اللہ طفیقی نے ارشادفر مایا: جوشخص مجھ پرایمان لایا میری تقیدیق کی اور میری پیروی کی تواس نے اللہ کی عبادت کاحق ادا کردیا اور جس نے میری پیروی نہ کی تو وہ ہلاک ہوگیا۔ (شرح السندلبغوی ۱۹۸۸، طبرانی کبیر ۱۲۷۲، مجمع الزوائد ۱۹۳۷)

[00] .... حدثنا إسحاق (أنبا) النضر بن شميل (ثنا) قطن أبو الهيثم (ثنا) أبو غالب قال: كنت عند أبي أمامة فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ ﴿هُوَ الَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنُهُ كنت عند أبي أمامة فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ ﴿هُوَ الَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنُهُ آيَاتٌ مُحُكّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيُغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مَنْ مُحُكّمَاتُ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيُغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْ اللهِ ﴿هُو اللهِ عَلَى إللهَ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلُتُمْ وَأَطِيْعُوا تَهْتَدُوا ثُمّ قَالَ: قَدْ تَعْلَمُ مَا فِيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلُتُمْ وَأَطِيْعُوا تَهْتَدُوا ثُمّ قَالَ: عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلُتُمْ وَأَطِيْعُوا تَهْتَدُوا ثُمّ قَالَ: عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلُتُمْ وَأَطِيْعُوا تَهْتَدُوا ثُمّ قَالَ:

سے متنابہ ایوں نے پیلے لک جانے ہیں۔ یہ ون وق ہیں ، وہ ہوں رہ براہ میں ہے۔ تو ابوالم میں ہے۔ تو ابوالم میں ہے۔ تو ابوالم میں ہے ابوالم میں ہے۔ تو ابوالم میں ہے فرمایا: آپ تو جانے ہی ہیں جوان میں ہے۔ تو ابوالم میں ہے فرمایا: ان پران کی ذمہ داری ہے اور تم پر تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اطاعت وفر ما نبر داری اختیار کرو بدایت یا جا تھ گئے کو فرمایا: بے شک بنی اسرائیل کے اکہتر (الا) فرقے بن گئے وہ سب جہنمی ہیں اور بے شک اس امت کا ایک فرقہ زیادہ ہے اور وہ جنتی ہے بہی بات اللہ تعالی کے اس فرمان میں ہے:

"جس دن بعض چہرے سفید ہونگے اور بعض ساہ (ساہ چہرے والوں (ے کہا جائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھواور سفید چہرے والے اللہ تعالی کی رحمت میں واخل ہونگے اس میں ہمیشہ رہیں گے )۔"

میں نے عرض کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ بھی خارجی لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے
یہ رسول اللہ طلطے میں انگار انہوں ہے نو مایا: (ہاں) میں نے یہ رسول اللہ طلطے میں ہے من رکھا ہے۔
مدیث صدیث خوارج: برعتی اور گراہ فرقہ ہے۔ انھوں نے سیّدنا علی بنائین کے خلاف بغاوت کی
اوران کے دشمن بن گئے۔خوارج کے کئی ایک نام ہیں۔

(۱) حکمیة .....ال لیے کہا جاتا ہے کہ ملمانوں نے جودو حکم (ثالث) حضرت ابوموی اشعری والی اور حضرت ابوموی اشعری والی الله حضرت عمرو بن العاص والی مقرر کیے تھے، خارجیوں نے انھیں تعلیم نہ کیا، اور قرآن مجیدی آیت ﴿ إِنِ الْحُکُمُ إِلّا لِلّهِ ﴾ (الأنعام: ٥٧) ..... کہم صرف اللہ کے لیے ہے۔'' کی غلط تاویل کر کے ایک نے بدعتی اور گمراو فرقے کو جنم دیا، ای لیے حضرت ابوا مامہ واللہ نے متشابہات کی غلط تاویل کرنے والوں کی نشان دہی فرماتے ہوئے کہا کہ وہ خوارج ہیں۔

<sup>•</sup> ترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، باب من سورة آل عمران (۲۲٦/۰) (۲۲۰۰) مسند حمیدی (۹۰۸).

(۲) حروراء ..... خوارج کانام حروراء بھی ہے، کیونکہ بیمقام حروراء بیں مقیم تھے۔ مارقه .... ان کو مارقہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیوین اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، رسول الله ملط الله ملط الله ملے ان کے بارے میں فرمایا بیوین سے نکل جائیں گے، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ •

عقائد: مند خوارج قطعی گراہ اور جماعت اہل سنت سے ہٹا ہوا فرقہ ہے، یہ لوّک اپنے مخالف کو کا فریجھتے ہیں، صحابہ کرام اور سیّد نا عثان وعلی رہن ہیں تھیں کو ہرا بھلا کہتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ عذا بِ قبر حوض کور اور شفاعت پر ایمان نہیں رکھتے ،کسی کوجہنم سے نکالے جانے کے قائل نہیں ہیں، ان کے نز دیک مرتکب گناہ بھیرہ ابدی جہنمی ہے۔ جبکہ ان کے بیعقائد باطل اور مردود ہیں۔

[٥٦] ----حدثنا إسحاق (أنبأ) المقري (ثنا) داود بن أبي الفرات حدثني أبو غالب أنّ أبّا أُمَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَهٰذِهِ الْأُمَّةُ تَزِيْدُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلّا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ، قُلْتُ: قَدَ تَعْلَمُ مَا عَلَيْهَا وَاحِدَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلّا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ، قُلْتُ: قَدَ تَعْلَمُ مَا فِي السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَذَٰلِكَ فِي خِلافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ إِنِّي لَكَارِهُ فِي السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَذَٰلِكَ فِي خِلافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ إِنِّي لَكَارِهُ لِأَعْمَالِهِمْ وَلٰكِنْ عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْفُجُورِ وَالْمَعْصِيَّةِ . ٥ وَالْمَعْصِيَّةِ . ٥

(۵۲) ....سیدنا ابوامامہ رفائنی فرماتے ہیں: بےشک بنی اسرائیل نے اکہتر (۱۷) فرقے بنائے، اس امت کا ایک فرقہ زیادہ ہے۔ سوادِ اعظم کے علاوہ سب جہنمی ہیں اور سوادِ اعظم سے مراد جماعت ہے ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ عبد الملک بن مروان کی خلافت میں سوادِ اعظم میں کیا کیا (خرابیاں) واقع ہوگئ تھیں، تو فرمانے گئے اللہ کی قتم! میں ان کے کاموں کو ناپیند کرتا ہوں کیکن ان پران کی ذمہ داری ہے اور تم پرتمہاری مع واطاعت (حکم من کر بجالانا) فسق و فجو راور نا فرمانی سے بہتر ہے۔

شرح حدیث: .....سوادِ اعظم سے مراد" جماعة " یعنی وه ناجی گروه ہے جو کتاب وسنت اور صحابہ کرام کے طریقہ پر ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے، صحابہ کرام وگنا اللہ بنے آپ ہے سوال کیا: " ما السواد الاعظم ؟ " سوادِ اعظم سے کیا مراد ہے؟ " تو آپ نے ارشاد فرمایا: " مَنْ کَانَ عَلَی مَا أَنَاعَلَيْهِ وَأَصْحَابِی " قسس" جولوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ "

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الحوارج، رقم: ٢٤٦٢

<sup>2</sup> كتاب السنة لابن عاصم (١١/٣) محمع الزوائد (٢٦١/٨).

<sup>3</sup> معجم كبير للطبراني ١٨ ١٧٩، مجمع الزوائد: ١/ ١٥٦، ٧/ ٢٥٩

بعض بدعی حفزات سواد اعظم سے مراد کثرت تعداد لیتے ہیں جبکہ یہ کی طرح بھی درست نہیں ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ تُطِعُ أَكْفَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾ (الانعام: ١١٧) "اور اگرتم زياده لوگوں كا جوزين ميں آباد بيں كہا مانو كے تو وہ تم كوسيد سے راستے سے بھٹكاديں كے ۔"

نيز ارشادفر مايا:

﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرَهُمُ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِ كُوْنَ ﴾ (يوسف: ١٠٦) "اورزياده لوگ الله پرايمان ركھتے ہوئے بھی شرك كرتے ہيں۔"

اورارشادفرمایا:

﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (سباء: ١٣) "اور مير عشر گزار بندے بہت كم بين ـ"

ان آیات نے واضح کردیا کہ خیراور ہداہت تو تھوڑ ہے لوگوں میں ہے، جبکہ شراور ضلالت زیادہ لوگوں میں ہے، لہذا اکثریت کو حقانیت اور صدافت کی دلیل کھہرانا درست نہیں۔

[٥٧] سحد ثنا محمد بن يحيى (ثنا) أحمد بن عبد الله بن يونس (ثنا) أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن بنت سعد عَنْ أَبِيْهَا سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَلَنْ تَذْهَبَ اللَّيَالِيْ وَلا اللهِ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَلَنْ تَذْهَبَ اللَّيَالِيْ وَلا اللَّيَالِيْ وَلا اللَّيَالِيْ وَلا اللَّيَالِيْ وَلا اللَّيَالِيْ وَلا اللهِ عَنْ مَثْلِ ذَلِكَ وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهَا فِي النَّارِ إِلّا وَاحْدَةً وَهِ مَاعَةً ) وَاحِدَةً وَهِ مَا الْجَمَاعَةً ) وَاحِدَةً وَهِ مَا الْجَمَاعَةً ) وَاحِدَةً وَهِ مَا الْجَمَاعَةً )

(۵۷) ....سيدنا سعد رضائفة فرمات بين رسول الله مطفيظ ني فرمايا:

"بنی اسرائیل نے اکہتر فرقے بنالیے اور دن رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا، یہاں تک کہ میری امت بھی اسخ بھی فرقوں میں تقیم نہ ہوجائے، ایک کے سوا سب جہنمی ہیں اور وہ (جنتی) جماعت ہے۔"

<sup>•</sup> کتاب الشریعه لللأجری (۲۸) الابانة لابن بطة (۲۹۳) حدیث ضعف براوی موی بن عبیده ضعف برام المیثی فرماتے بیل - الم المیثی فرماتے بیل - الله میل موی بن عبیدة الزبیری ضعف برمجمع (۲۹۲۱۷).

[٥٨] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) الفضل بن موسى (ثنا) محمد بن عمرو (ثنا) أبو سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: ((إفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِخْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى عَلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ وَتَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَكَاثَةِ وَّسَبْعِيْنَ فِ قَةً )). ٥

(۵۸) ....سیدنا ابو ہریرہ رفائند سے مروی ہے کہ رسول الله مطابع نے فرمایا : یہود و نصاری کے اکہتر (۱۱) یا بہتر (۷۲) فرقے تھے اور اس امت (ملم) کے تبتر (۷۳) فرقے ہوں گے۔

[٩٥] ....حدثنا إسحاق (أنبا) عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إلى الله على أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِثْلاً بِمِثْلِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَإِنَّهُم تَفَرَّقُوْا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَّسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا تَمْلِكُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ: ((هُوَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ)). ٥

(۵۹)....عبدالله بن عمر و رفائها سے مروی ہے کہ رسول الله طفی این نے فر مایا: میری امت پر بھی پورے پورے وہی حالات آئیں گے،جوبن اسرائیل پر آئے تھے جیے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ ادر بے شک وہ (بی اسرائیل) بہتر (۷۲) فرقوں میں تقسیم ہوئے تو میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔لوگوں نے یو چھا: اےاللہ کے رسول! وہ ایک جماعت کس چیز کی مالک ہوگی؟ آپ مشامیلا نے فرمایا وه اس طریقے یر ہوگی ،جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

[٦٠] حدثنا يونس بن عبد الأعلى (أنبأ) ابن وهب أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَّقَدْ دَعَا رَأْسَ الْجَالُوْتِ وَأَسْقُفَ النَّصَارَى فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ أَمْرٍ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِهِ مِنْكُمَا فَلا تَكْتُمَانِيْ، يَا رَأْسَ الْجَالُوْتِ أَنْشَذْتُكَ اللهَ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى وَأَطْعَمَكُمُ الْمَنَّ

<sup>🛈</sup> ابوداود، كتاب السنة باب شرح السنة (٤٥٩٦) احمد (٣٣٢/٢) ابن حبان (٦٢٤٧) ترمذي (٢٧٧٨) ابن ماجه (۱۹۹۱) حاکم (۱۲،۸۲۱).

ع ترمذی ، كتاب ایمان ، باب ماجاء افتراق هذه الامة (٢٦/٥) (٢٦٤١) حاكم (١٢٨/١-١٢٩) حديث كى سنرضعف ب عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم راوی ضعیف ہے۔

46 TO THE TOTAL TIME! وَالسَّلُوٰى وَضَرَبَ لَكُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيْقاً وَأَخْرَجَ لَكُمْ مِنَ الْحَجَرِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ عَيْناً لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَيْنٌ إِلَّا مَا أَخْبَرْ تَنِيْ عَلَى كَمِ افْتَرَقَتْ بَنُوْ إِسْرَآئِيْلَ بَعْدَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ: وَلَا فِرْقَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ثَــَلاثِ مِرَارٍ . كَذَبْتَ وَاللَّهِ الَّذِيْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدِ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً ، ثُمَّ دَعَا الْأَسْقَفَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله الَّذِيْ أَنْزَلَ الْإِنْجِيْلَ عَلَى عِيْسَى وَجَعَلَ عَلَى رَحْلِهِ الْبَرَكَةَ وَأَرَاكُمُ الْعِبْرَةَ فَأَبْراً الأَثْكُمَهُ وَأَحْيَا الْمَوْتَى وَصَنَعَ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ طُيُوْرًا وَأَنْبَاكُمُ بْهِا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَقَالَ دُوْنَ هٰذَا: أَصْدُقُكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ:عَلَى كَمِ افْتَرَقَتِ النَّصَارَى بَعْدَ عِيسى مِنْ فِرْقَةٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَا فِرْقَةٌ فَقَالَ ثَكَاثَ مِرَارٍ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدِ افْتَرَقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً، فَأَمَّا أَنْتَ يَا يَهُوْدِيُّ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ: ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٩ ٥٠) فَهِيَ الَّتِي تَنْجُوْ، وَامَّا اَنْتَ يَانَصْرَانِيُّ فَاِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ: ﴿مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٦٦) وَأَمَّا نَحْنُ فَيَقُولُ: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٨١) وَهِيَ الَّتِيْ تَنْجُوْ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ . ٥

(١٠) .....ابوصهباء بكرى فرمات بين كه مين في سيدناعلى بن ابي طالب رضى الله عند سے سنا، جبكه انهول في يهود كے برے عالم اور عيسائيوں كے بشب كو بلاكر فرمايا: ميں تم سے ايك چيز كے بارہ ميں يو چينے لگا ہوں حالانكہ ميں تم دونوں کی نسبت اس کوزیادہ جانتا ہوں ،لہذاتم مجھے سے چھیانے کی کوشش نہ کرنا۔

اے یہود کے عالم! میں مجھے اس اللہ کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں جس نے موی علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور تمہیں من اور سلویٰ کھانے کو دیا اور دریا میں تمہارے لیے راستہ بنایا اور تمہارے لیے پھر سے بارہ (۱۲) چشے جاری فرمائے 'بی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا۔ مجھے (صحیح طوریر) بتانا کہ موی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کتنے فرقے بن گئے تھے۔ تو اس نے جواب دیا: ایک بھی فرقہ نہیں بنا تھا۔ سید ناعلی رضی اللہ عنہ نے اسے تین بار فر مایا: مجھے اس اللہ کی قتم ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے ان کے اکہتر (۱۷) فرقے بن گئے تھے ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔ پھر بشپ (پادری) کو بلا کر فر مایا: میں تھیے اس اللہ کا واسطه دے کر پوچھتا ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فر مائی اور ان کے سامان سفر میں برکت دی اور تمہیں عبرت دکھائی توعیسی علیہ السلام نے مادر زاد اندھے کو اچھا (تندرست) اور مردوں کو زندہ کیا اور تمہارے لیے مٹی کے ردے بنائے اور تمہیں بتایا جوتم کھاتے تھے اور جوتم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے۔ تووہ کہنے لگا: اے چھوڑ بے اے امیر المونین! میں آپ سے بچ کہوں گا۔ تو سید ناعلی رضی اللہ عند نے پوچھا بیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے كتيّ فرتے بن كئے سے تو وہ كہنے لگا: الله كى فتم! ايك فرقه نہيں بنا تھا۔ تو سيدناعلى رضى الله عندنے تين مرتبه فرمايا: مجھے اس اللہ کی متم ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یقیناً وہ بہتر (۷۲) فرقے بن مح تھایک کے سواسب جہنمی ہیں۔لیکن اے یہودی! توس لے، بے شک الله تعالی فرماتے ہیں:

"اورقوم موی میں ایک جماعت ایم بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ "بیقوم نجات یا جائے گی۔

ليكن ا عضراني! توس لے بے شك الله تعالى فرماتے ہيں:

"اكيك جماعت توان ميں سے درميانه روش كى ہے، باقى ان ميں سے بہت سے لوگوں كے برے برے اعمال ہیں۔"

کیکن ہم تو (اللہ تعالیٰ ) فرماتے ہیں: ''اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جوحق کے موافق ہدایت كرتى ہاوراس كے موافق انصاف بھى كرتى ہے "اس امت ميس سے يہ جماعت ناجى ہے۔

[17] ....حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبا) عطاء بن مسلم الحلبي قال: سمعت العلاء بن المسيب يحدث عن شريك البرجمي قال: حَدَّثَنِيْ زَاذَانُ أَبُوْ عَمُرَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا أَبَا عُمَرَ أَتَدْرِيْ عَلَى كَمِ افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ؟ قَالَ: قُلْتُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ:افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ النَّاجِيَةُ وَالنَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْن وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً هِيَ النَّاجِيَةُ. يَا أَبَا عُمَرَ أَتَدْرِيْ عَلَى كُمْ تَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ؟ قُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُوْلَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: تَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِيْ الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ النَّاجِيَةُ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أَتَدْرِيْ كَمْ تَفْتَرِقُ فِيٌّ؟ قُلْتُ: وَإِنَّهُ يَفْتَرِقُ فِيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: نَعَمِ اثْنَتَا عَشْرَةَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً فِي النَّاجِيَةِ وَهِيَ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ هِيَ مِنَ الثَّلاثِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ النَّاجِيَةُ، يَعْنِيْ: الْفِرْقَةَ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الثَّلاثِ وَّالسَّبْعِيْنَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ يَا أَبَا عُمَرَ. ٥ (۱۱) ابوعمر زاذَان فرماتے ہیں کہ مجھے سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابوعمر! کیا تو جانتا ہے کہ یہودیوں کے کتنے فرقے تھے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: ان کے اکہتر (اع) فرقے

سے ایک نابی باقی سب ہاویر جہنم) میں جائیں گے۔ اور نصاریٰ کے بہتر (۲۲) فرقے ہوں گے ایک نابی باقی سب ہادیہ (جہنم) میں جا کیں گے۔ (پھر فرمایا) اے ابوعمر! کیا تو جانتا ہے کہ اس امت کے کتنے فرقے بنیں گے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول خوب جانے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: (اس امت کے) تہتر (۷۳) فرقے بنیں کے۔ایک ناجی یاتی سب ہاویہ (جہنم) میں جائیں گے۔ پھرعلی رضی الله عندنے فرمایا: کیا تخفی معلوم ہے کہ میرے بارے میں کتے فرقے بین گے؟ میں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ کے بارے میں بھی فرقے بنیں گے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں بارہ (۱۲) فرقے ہوئے 'ایک ناجی باقی سب ہاویہ (جہنم) میں جائیں گے اور بیالک (ناجی) وہی ہے جو آبتر فرقوں میں سے نا جی ہاور اے ابو عمر! تو اس میں سے ہے۔

[٦٢] ....حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي (أنبأ) بشر بن المفضل (ثنا) داود يعني ابن ابي هند عن أبي عطاء اليحبوري قال: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : يَا أَبَّا عَطَاءٍ كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا فَرَّ قُرَّاؤُكُمْ وَعُلَمَاؤُكُمْ مِنْكُمْ حَتَّى يَصِيْرُوا إِلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ مَعَ الْوَحْشِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَلِمَ يَفْعَلُوْنَ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ تَقْتُلُوْهُمْ قَالَ: قُلْتُ، سُبْحَانَ اللهِ أَنَقْتُلُهُمْ وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا نَقْرَؤُهُ؟ قَالَ: ثَكِلَتْ أَبَا عَطَاءِ أُمُّهُ، أَلَمْ تُؤْتَ الْيَهُوْدُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ ضَلُّوا عَنْهَا وَتَرَكُوْهَا؟ أَلَمْ تُؤْتَ النَّصَارَى الْإِنْجِيلَ ثُمَّ ضَلُّوا عَنْهُ وَتَرَكُوْهُ. إِنَّمَا هِيَ السُّنَنُ يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ إِلَّا سَيكُوْنُ فِيكُمْ. ٥

(۱۲) .....ابوعطاء يحبوري فرمات بين كه عباده بن صامت رضي الله عنه نے فرمایا: اے ابوعطاء! تم اس وقت كيا كروك، جب تمهارے قارى اور عالم تم سے بھاگ كر جانوروں كے ساتھ پہاڑوں كى چوٹيوں پر بسيراكريں گے؟ میں نے کہا: وہ ایسا کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا: اس ڈرے کہتم انہیں قتل کرڈ الو گئے میں نے کہا: سجان اللہ! کیا ہم انہیں قتل کریں گے؟ حالانکہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں۔

آنہوں نے فرمایا: ابوعطاء کی ماں اسے گم پائے، کیا یہودیوں کے پاس توراۃ نہیں آئی تھی وہ پھر بھی گمراہ ہو گئے اور توراۃ (پڑمل) کو چھوڑ دیا' کیا عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں آئی تھی، وہ پھر بھی گراہ ہو گئے اور انجیل (پڑمل) کو چھوڑ دیا۔ یہ ایے طریقے ہیں جو کے بعد دیگر نے نمودار ہوتے ہیں۔اللہ کی تھم! جو پچھ پہلے لوگوں میں تھا عنقریب وى تم ميل موكار

[٦٣] -- حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) جرير عن الأعمش عن يحيى بن عبيد أبي عمر قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: أَنْتُمْ أَشْبَهُ النَّاسِ بِبَنِي إِسْرَآثِيْلَ وَاللهِ لاَ تَدَعُوْنَ شَيْنًا عَمِلُوهُ إِلَّا عَمِلْتُمُوهُ وَلا كَانَ فِيْعُمْ شَيْءٌ إِلَّا سَيكُوْنُ فِيْنَا مِثْلُ قَوْمٍ لُوْطِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ مِمَّنَ أَسُلَمَ وَعَرَفَ نَسَبَهُ.

(۱۳) ....سیدنا عبداللہ بن مسعود زباللہ فرماتے ہیں: تم بن اسرائیل کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے ہو،اللہ کی شم اِتم کسی ایسی چیز کونہیں چھوڑتے جس پر انہوں نے عمل کیا ہو، مگر تم بھی اس پھل پیرا ہوجاتے ہواور جوعا دات ان میں تھیں وہی عادات تم میں ہونگی۔ تو ایک آ دمی نے کہا: کیا ہم میں قوم لوط کی سی عادت بھی (پیدا) ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں! ان لوگوں میں جومسلمان بھی ہونگے اور اپنا نسب بھی جانتے ہوں گے۔

[٦٤] .... حدثنا بندار (ثنا) عبد الرحمن (ثنا) سفيان عن أبي قيس عن الهزيل قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ سَمْتاً وَهَيْئَةً بِبَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ أَنْتُمْ تَتَبِعُوْنَ آثَارَهُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ لِالْقُذَّةِ لِالْقُذَةِ لِالْقُذَةِ لِالْقُذَةِ لِالْقُذَةِ لِالْقُذَةِ لِاللهِ لَكُونُ فِيْهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيْكُمْ مِثْلُهُ . • لاَ يَكُونُ فِيْهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيْكُمْ مِثْلُهُ . •

(۱۲۳) .....سیدنا عبداللہ وظالی فرماتے ہیں: تم بن اسرائیل سے ہیئت وطریق کے اعتبار سے بہت مشابہت رکھتے ہو، تم ایکے آثار کی اس طرح پوری پوری پیروی کرو گے جیسے تیر کے پرایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، ان کی ہر عادت تم میں پائی جائے گی۔

پالسندہ حدو الفدہ بالفدہ اللہ عنہ کے پاس تھے، تولوگوں نے اس آیت کا تذکرہ کیا"جولوگ اللہ (۲۵) ہمام بن حارث کہتے ہیں ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تولوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: یہ تو بنی اسرائیل کے کا تاری ہوئی وہی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کا فر ہیں' تولوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: یہ تو بنی اسرائیل کھی تنہارے اچھے بھائی ہی ہیں' اگر تمہارے بارے میں ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جی ہاں! بنی اسرائیل بھی تنہارے اچھے بھائی ہی ہیں' اگر تمہارے لیے میٹھا ہے تو ان کے لیے کڑوا ہوگا؟ ہرگر نہیں جھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں کے میٹھا ہے تو ان کے لیے کڑوا ہوگا؟ ہرگر نہیں جھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ طریقے اس طرح ایک دوسرے جیسے ہو نگے جیسے تیر کے پرایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔

<sup>0</sup> طبرانی الکبیر (۲۹۰/۱) (۹۸۸۲)

<sup>2</sup> حاكم (٣٧/٣) تفسير ابن ابي حاتم (٣٧/٣)٠٠

[77] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) أبو خلد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُوْلُ: لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَلُوهَا وَمُرَّهَا.

(٢٢) .....عبدالله بن عروظ الله فرمات بين : تم ضرور پهلے لوگوں كے طریقے پر چلو گے ، خواہ بیٹھا ہو يا کر وہ ۔ [٦٧] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يكُنْ فِيْ بَنِيْ إِسْرَ آئِيْلَ شَيْءٌ إِلَّا كَائِنٌ فِيْكُمْ . عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يكُنْ فِيْ بَنِيْ إِسْرَ آئِيْلَ شَيْءٌ إِلَّا كَائِنٌ فِيْكُمْ . (٢٤) .....ابن عباس ظافي فرمات بين: بن اسرائيل كي ہر چيزتم مين آكرر ہے گی۔

[7٨] الله البصري وعن ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الله البصري وعن ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الله البصري وعن ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الله النَّاسُ! إِنَّ مِمَائكُمْ وَأَمْوَ الكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي النَّاسُ! إِنَّ دِمَائكُمْ وَأَمُو الكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ هَذَا فِي النَّاسُ! إِنَّ دِمَائكُمْ وَأَمْوَ الكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ هَذَا فِي النَّاسُ وَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ، وَقَدْ بَرَحْتُ فِيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَعُوا مِني مَا أَقُولُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ((فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِيْ فَإِنِي قَدْ بَلَغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا وَقَدْ بَرَعْتُ مِهُ فَلَنْ تَضِلُوا أَبَداً: كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ، أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنيٍ مَا أَقُولُ الْعَلَى النَّاسُ اسْمَعُوا مِنيٍ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، إِعْقِلُوا تَعَيَّشُوا وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ بِالسُّيوفِ، اللهُمْ هَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ، اللهُمْ هَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمْ هَلْ بَلْغُتُ، اللهُمْ هَلْ بَلْغُتُهُ اللّهُمْ هَلْ بَلْغُولُ اللّهُمْ هَلْ بَلْغُتُ مَا اللّهُمْ هَلْ بَلْغُتُهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(۱۸) .... ابن عباس بن فی فرات بین که نبی کریم مطاع آن نے فرامایا اے لوگو! میری بات غور سے ن لو، پس بے شک میں نہیں جانتا، شاید میں اس دن کے بعد اس جگہ (عرفات) پر تمہیں (دوبارہ) نہ مل سکوں اے لوگو! بے شک تم بہارے خون اور مال، قیامت کے دن (رب تعالیٰ کی ملاقات) تک تم پر حرام ہیں جیسے تمہارا بید دن اور شہر ( مکہ مکرمہ) قابل احر ام ہے اور بے شک تم بہت جلدا پے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا اور میں ( تم تک ) پہنچا چکا ہوں۔ لمبے خطاب کے آخر پر فرامایا ''اے لوگو! میری بات کو اچھی طرح د ماغ میں بٹھا لؤ پس بٹ کے میں احکام شریعت ) پہنچا چکا ہوں اور اے لوگو! تمہارے پاس ایسی چیزیں چھوڑے جارہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھا م لو، تو بھی بھی گراہ نہ ہوگے یعنی اللّٰدی کتاب اور اس کے نبی مطافی کے سنت اے لوگو! میں تم انہیں مضبوطی سے تھام لو، تو بھی بھی گراہ نہ ہوگے یعنی اللّٰدی کتاب اور اس کے نبی مطافی کی سنت اے لوگو! میں تم انہیں مضبوطی سے تھام لو، تو بھی بھی گراہ نہ ہوگے یعنی اللّٰدی کتاب اور اس کے نبی مطافی کی سنت اے لوگو! میں تم انہیں مضبوطی سے تھام لو، تو بھی بھی گراہ نہ ہوگے یعنی اللّٰدی کتاب اور اس کے نبی مطافی کی سنت اے لوگو! میں تم سے جو پچھے کہدرہا ہوں اسے غور سے من لو، تد بر سے کام لوتو ( اچھی ) زندگی گرارو گے اور میر سے بعد کافر نہ بن جانا کہ سے جو پچھے کہدرہا ہوں اسے غور سے من لو، تد بر سے کام لوتو ( اچھی ) زندگی گرارو گے اور میر سے بعد کافر نہ بن جانا کہ

[سنت کولازم پکڑنے کابیان]

[٦٩] .....حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) عيسى بن يونس (ثنا) ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن عبدا لرحمن بن عمرو السلمي عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ وَكَانَ مِنَ الْبَاكِيْنَ قَالَ: صَلِّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ فَيَّا صَلاةَ الْغَدَاةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ كَأَنَّ هٰذَا مَوْعِظَةً مُودًع الْمَوْدُ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ كَأَنَّ هٰذَا مَوْعِظَةً مُودًع اللهِ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ كَأَنَّ هٰذَا مَوْعِظَةً مُودًع اللهِ فَقَالَ: أَوْصِيْكُمْ بِتَقُوكَ اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا مُّجْدَعاً فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَقَالَ: أَوْصِيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَضُوا فَلَا بَالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَكَلالَةً)) . •

شرح حديث: سبرعت كالغوى معنى مين مختلف اقوال بين:

(١) علامه ابن منظور افريقي لكھتے ہيں:

(﴿ وَالْبِدْعَةُ الْحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال . ))

( وَالْبِدْعَةُ الْحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال . ))

( تعنى برعت اليي چيز كوكها جاتا ہے جو محيل دين كے بعد تكالى كئى ہو۔ "

( يعنى برعت ايك ئى علامہ زمخشرى رُالله فرماتے ہيں: " ابدع الشي وابتدعه ، اخترعه " ..... " يعنى برعت ايك ئى علامہ زمخشرى رُالله فرماتے ہيں: " ابدع الشي وابتدعه ، اخترعه " ..... " يعنى برعت ايك ئى

<sup>•</sup> ابوداود. كتاب السنة باب لزوم السنة (٢٦٧/٤) (٢٦٠٧) ترمذى (٢٩١٧) ابن ماجة (٤٤) احمد (٢٦٦٦٤) حاكم ابوداود. كتاب السنة باب لزوم السنة (٢٠٥/١) (٢٠٠٧) .

السان العرب ١٨٦

''اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہروہ قول اور فعل بدعت ہے جس کا ثبوت سحابہ کرام شخاہیہ نے نہیں،
اس لیے کہ اگر بعد والوں کے قول وفعل میں کوئی اچھائی ہوتی تو صحابہ کرام شخاہیہ اس کی طرف سبقت لے جاتے اور اس کے کرنے میں پہل کرتے ۔ کیونکہ انہوں نے کوئی بھی جھلائی کا کام نہیں چھوڑا جس پرانہوں نے عمل نہ کیا ہو۔'' (ابن کیٹر: ہم ۱۵۲)

[ ٧٠] ....حدثنا عيسى بن مساور (أنبأ) الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قَالاً: دَخَلْنَا عَلَى عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً وَهُوَ الَّذِيْ نَزَلَ فِيْهِ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَآ أُجِدُ مَآ أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ (سورة التوبه ٢ ٩ ) وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا جِئْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ، فَقَالَ عِرْبَاضٌ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَظَمَ صَلَّى لَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ هٰذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: ((أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا فَإِنَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرى اخْتِلَافاً كَثِيْراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَا لَهُ )). • (۷۰) ....عبد الرحمٰن بن عمر وسلمي والله اور حجر بن حجر كلاعي والله فرماتے ہيں: ہم عرباض بن ساريه رضي الله عنه كے یاس گئے، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی'' ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ مطاع کے پاس آتے ہیں کہ آپ مطفیقاتی انہیں سواری مہیا کردیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تہماری سواری کے لیے بچھ بھی نہیں یا تا۔"اور وہ (عرباض بن ساربیہ واللہ) حالت مرض میں تھے ہم نے ان سے عرض کیا بے شک ہم آپ کے یاس زیارت کرنے عیادت کرنے اور (علم) حاصل کرنے آئے ہیں۔ توعر باض رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک رسول اللہ ملطے آئے انے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ہماری طرف چہرہ مبارک فرما کرزبردست وعظ ونصیحت فرمائی جس سے آنکھیں اشکبار ہوئیں اور دل دہل گئے۔ایک کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول طفے علیہ ! بے شک پیتو الوداعی خطاب لگتا ہے تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو آپ مطفی ایم نے فرمایا: میں تہیں اللہ تعالی سے ڈرنے اور (امیر کی) سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں اگر چہ (امیر) جبثی غلام ہی کیوں نہ ہوئیں بے شک بات یہ ہے کہ جوتم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا ،تو تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھواور نے نے کاموں (بدعات) سے بچو، پس بے شک ہر بدعت گراہی ہے۔ [۷۱] .....خد ثنا عیسیٰ بن مساور (ثنا) الولید بن مسلم عن عبد الله بن العلاء حد ثنی یحیی بن أبی المطاع عِنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِیَةَ عَنِ النَّبِیِّ اللهِ بِعِثْلِهِ ، یحیی بن أبی المطاع عِنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِیَةَ عَنِ النَّبِیِ اللهِ بِعِثْلِهِ ،

(۱۷) عرباض بن ساریہ نی کریم مِنْ ایک اور سند سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

[٧٢] ....حدثني إسحاق (أنبأ) بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ عَن عبد الرحمن بن عمرو عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ بَعْدِيْ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. • الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ بَعْدِيْ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. •

(۷۲)....عرباض بن ساریہ رفائن بند دیگر نبی کریم طفی آن سے بیان کرتے ہیں کہ آپ طفی آنے فرمایا: تم میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑو۔

#### [بدعات اورغلو کے مطابق فتوی دینے کی کراہت کا بیان ]

[٧٣] ....حدثنا محمد بن بشار (ثنا) يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ قَالَ: إِنَّا أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كَانَ اللهِ ، وَشَرَّ اللهِ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا .

(۷۳) .....جابر بن عبدالله و فالنوز سے مروی ہے کہ بے شک رسول الله طفظ الله جب اپنے خطبہ سے فارغ ہوتے تو فرماتے بے شک بہترین حدیث (بات) الله کی کتاب ہے اور بہترین راسته محمد طفظ الله کا راستہ ہے اور بدترین کام نے کام ہیں۔

[٧٤] ----حدثنا أبو موسى اسحاق بن موسى الأنصاري (ثنا) محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عَنْ جَابِرِ بْنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ الله وَيُثْنِيْ عَلَيْهِ وَيَقُولُ عَلَى إِنْرِ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِي عَلَيْهِ وَخَيْرَ الْهُدْي هَدْيُ مُحَمَّدُ الله وَيَقُولُ عَلَى إِنْرِ فَلْكَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بدْعَةِ ضَلالَةٌ . ٥

(۷۴) ....جابر بن عبداللہ فالنیز سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی آیا کا جمعہ کے دن خطبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ طفی آیا اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرتے اور اس کے بعد یہ کہتے : بے شک سب سے افضل حدیث (بات) اللہ کی کتاب ہے اور بہترین

ہے۔ بدعت گرائی میں شدید ہونے کے کاظ سے مختلف درجوں میں منتم ہے۔ علامہ حوالدی نے تمام بدعات کو چار درجوں میں منتم ہے۔ علامہ حوالدی نے تمام بدعات کو چار درجوں میں تقییم کیا ہے۔ یا درہے کہ ابتداء میں عقیدہ پر اطلاق لفظ" سنت" کا ہوتا تھا، اور شرک و کفر اور عقیدہ میں فساد پر" بدعت" کا اطلاق ہوتا تھا، اس وقت سے الحقیدہ اہل النہ کہلاتے تھے، اور فاسد العقیدہ لوگوں کو اہل البدعة کہا جاتا تھا۔

(۱) البدعة المكفره: .....مصيبتوں، تكيفوں كے وقت اور حاجات ميں الله كے علاوه يا الله كے ساتھ انبياء اور صالحين كوبطور استغاثہ كے پكارنا بيدا يى بدعت ہے، جس كے ذريعہ اسلام اور مسلمانوں سے فريب كيا گيا۔ بيدا يى بدعت ہے، جس كے جال اور چنگل ميں علاء اور جہلاء دونوں گرفتار ہيں، بہت كم اليے لوگ ہيں، جن كوالله نے اس بدعت سے محفوظ ركھا ہے، در حقیقت مافوق الاسباب نداء غیر الله بى تو عین شرك ہے۔

(۲) بدعت محرمہ: ..... مردول سے وسیلہ طلب کرنا، قبروں کو مجدہ گاہ بنانا، ان پر چراغاں کرنا، نذر و نیاز اور جانور ذرج کرنا، قبر کا طواف کرنا، بوسہ دینا، علامہ حامد الفقی فرماتے ہیں:

'' یہ دوسری قتم بھی تھم کے اعتبار سے پہلی قتم کی طرح ہے۔ قبر پر نذر و نیاز ، اس کا طواف کرنا اور چھونا بیداللہ کے علاوہ مُر دول کی عبادت ہے۔ یہ بھی جشن میلا دکی طرح شرکیہ عبادت ہے۔'' (۳) بدعت مکروھہ ...... جبیما کہ نماز جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر پڑھنا، اجرت پر تلاوٹ کرنا، ختم جومیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ شب براُت ، اذان کے بعد بلند آواز سے صلوٰ قریڑھنا، قضاء عمر کی وغیرہ۔

(۴) بدعت تنزیہہ: ..... نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا، قبروں پر پردے لگانا، سال کے آغاز اور اختیام اور عاشوراء کے روزخصوصی دعا ئیں کرنا۔

اس کے بعد فرماتے ہیں: ''بہت سے محققین علاء کا مذہب ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی حرام ہے ان کا استدلال حدیث کے عموم کے صیفوں سے ہے۔''

(( فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَّكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَّكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . )) •

اور یہی زیادہ درست ہے کہ ہر بدعت گرائی ہے، اور حرام ہے، اور آگ میں لے جانے کا سب ہے، صدیث رسول ملتے علیہ سے اس مؤقف کی تائید ہوتی ہے۔

[٧٥] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) سفيان عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: كَانَ

(۵۵) ....سیدنا عربی الله فرمایا کرتے تھے: بے شک سب سے تجی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے اچھا رات کے مطابق کا کراستہ ہے اور بدر بن کام نے ہیں۔

[٧٦] سحدثنا محمد بن بشار (ثنا) محمد يعني ابن جعفر (ثنا) شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَّشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَآتِ وَمَا أَنْتُمْ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ إِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ مَا بَعِيْدٌ مَا لَيْسَ آتِياً أَلا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ فَإِنَّ الْبِرِ فَلْ يَعْدُونِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرُ فِيْهَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ فَلْبِهِ عَنْدَ اللهِ كَذَابًا وَيَثْبُتُ الْبُو عَلْمَ اللهِ كَذَابًا وَيَثْبُتُ الْفُجُورُ فِيْ قَلْبِهِ حَتَى مَا يَكُونُ لِلْبِرِ مَوضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرُ فِيْهَا . ٥ اللهِ كَذَابًا وَيَثْبُتُ وَلُو الْفُجُورُ فِيْ قَلْبِهِ حَتَى مَا يَكُونُ لِلْبِرِ مَوضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرُ فِيْهَا . ٥

[٧٧] ---حدثنا إسحاق بن أبراهيم (أنبأ) ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: شَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا أَلَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. ٥

<sup>0</sup> شرح اصول الاعتقاد للإلكائي (١٠٠). ٤ بخاري (٧٢٧٧) الدارمي (٨٠/١) (٢٠٧).

<sup>3</sup> طيراني الكبير (٩٩/٩) مصنف عبدالرزاق (١١٦/١١).

[٧٨] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) عيسى بن يونس عند الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابي عبدالرحمن السلمى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّبِعُوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا فَقَدَ كُفِيْتُمْ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَكَل لَهُ . •

ر ۷۸) ....سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: (سنت کی) پیروی کرواور بدعات نه تکالو، پس تحقیق تنہیں سنت ہی کافی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

[٧٩] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن عبد الله بن مرداس عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَّكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَّكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ٥ في النَّارِ. ٥

(29)....سیدناعبدالله بن مسعود و الله فرماتے ہیں: ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر کمراہی آگ میں (لے جائے گی)۔

[٨٠] ... حدثنا إسحاق (أنبا) عيسى بن يونس عن الأعمش عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُوْنَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ. ٥ وَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ. ٥

(١٨) .... سيرنا ابن مسعود والتي فرمات بين: بشكم آج فطرت (اسلام) پر بواور بشكم خود بدعات ايجاد كرو كاور لوگ به منهارى خاطر بدعات تكاليس كے ، پس جب تم نيا كام دي هوتو پهلے دات اور طريق كولان م پر و دائي الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان الحمصي قال حدثني أبو الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: خَيْرُ الدِّيْنِ دِيْنُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُوا مَا الدِّيْنِ دِيْنُ مُحَمَّدٍ وَيْنَ فَقَدْ سَبَقْنَاكُمْ سَبْقاً بَعِيْداً وَإِنْ تُحَالِفُونَا فَقَدْ ضَلَالتُمْ ضَلالاً كَبِيراً ، البَّعْتُمُ الْأَثَرَ إِنْ تَتَبِعُونَا فَقَدْ سَبَقْنَاكُمْ سَبْقاً بَعِيْداً وَإِنْ تُحَالِفُونَا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلالاً كَبِيراً ، البَّعْتُمُ الْأَثَرَ إِنْ تَتَبِعُونَا فِيْ وَيْنِهَا بِدْعَةً إِلّا رَفَعَ اللهُ عَنْهُمْ سُنَّةَ هَدْي ثُمَّ لا تَعُودُ فِيْهِمْ أَبَداً وَلَانَ أَرى مَا أَحْدَثَتُ أُمَّةٌ فِي دِيْنِهَا بِدْعَةً إِلّا رَفَعَ اللهُ عَنْهُمْ سُنَّةَ هَدْي ثُمَّ لا تَعُودُ فِيْهِمْ أَبَداً وَلَانَ أَرَى بِدُعَةً لِسُ فِيهِ لَهَا مُغَيِّرُ ، مَا أَحْدَثَتُ أُمَّةٌ فِي دِيْنِهَا بِدْعَةً إِلّا رَفَعَ اللهُ عَنْهُمْ سُنَّةَ هَدْي ثُمَّ لا تَعُودُ فِيْهِمْ أَبَداً وَلَانَ أَرى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ نَاراً تَشْتَعِلُ فِيْهِ احْتِرَاقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى بِدْعَةً لَيْسَ فِيهِ لَهَا مُغَيِّرُ ، فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ نَاراً تَشْتَعِلُ فِيْهِ احْتِرَاقاً أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَرَى بِدْعَةً لَيْسَ فِيهِ لَهَا مُغَيِّرُ ، (١٨)....سيرنا عبدالله بن عَر رَفَاهَدُ فرمايا كرت شي بهم مِنْ أَنْ أَرَى بِدُعَةً لَيْسَ فِيهِ لَهَا مُعْتَرَا

<sup>2</sup> كتاب الثقات لابن حبان (٢٥٨).

<sup>0</sup> الابانة لا بن بطة (١٧٥،١٧٤).

<sup>🛭</sup> الابانة لابن بطة (١٨١٠١٨١٠١٠).

ہاری پیروی کرو، تو تحقیق ہم تم سے بہت زیادہ سبقت لے جاچکے ہیں۔اور اگرتم ہماری مخالفت کرو، تو تم بہت بوی گراہی میں جاپڑے۔ جوامت اپنے دین میں بدعت نکالتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان میں سے سنت کو اٹھالیتا ہے، پھر وہ سنت ان میں بھی واپس نہیں پلٹتی۔ اور بیر کہ سجد کے ایک کونے میں آگ بھڑ کتی ویکھوں، مجھے اس بات ے زیادہ عزیز و پسند ہے کہ مسجد میں بدعت دیکھوں،جس کو کوئی رو کنے والا نہ ہو۔

[٨٢] ....حدثنا إلمُحاق (أنبأ) وكيع عن هشام بن الغاز أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً يَقُوْلُ: قَالَ ابْنُ مُ مَرَ: كُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَّآهَا النَّاسُ حَسَناً. •

(۸۲) ....ابن عمر بنائنا فرماتے ہیں: ہر بدعت گمراہی ہے، اگر چہلوگ اس کوا چھا (بدعتِ حسنہ) تصور کریں۔ شرح حدیث: ..... ذکوره بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام بدعات سیر ہیں، کوئی بدعت حسنہ ہیں ہے،

بلکہ گذشتہ احادیث کی روسے دین میں جوبھی بدعت ایجاد کی جائے خواہ بڑی ہویا حچیوٹی ،اصول میں ہویا فروع میں ،

عقائد میں ہویا عبادات میں تمام کی تمام صلالت اور گمراہی ہیں۔ مگراس کے باوجود بعض بدعتی حضرات بدعات کو حسنہ اور سیئہ میں تقتیم کر کے بدعات کو سند جواز فراہم کرنے

کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔اگر بدعت کی مذکورہ تقتیم کو درست تسلیم کرلیا جائے تو اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ کوئی بدعت ایی نہیں ہوگی جس کوتمام سینہ کہتے ہوں، کیونکہ بدعت کو اچھی سمجھ کر ہی اس پڑمل کیا جاتا ہے۔ گمراہی سمجھ کر کون اس پرعمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بدعت اپنے پیشوواؤں کی بدعات پر حسنہ کا لیبل لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔اور پھر قرآن وسنت سے بدعت حسنہ کے جواز میں دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ے کہ ہم اختصار سے بدعت حسنہ کے دلائل اور ان کا تجزیہ پیش کر دیں۔

بدعت حسنہ کے دلائل اور ان کا تجزیہ:

( ( مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا . )) ٥

یہ حدیث بدعت حسنہ کی قطعی طور پر دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ حدیث میں سنت حسنہ اور سنت سیئے کا ذکر ہے۔ بدعت کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔سنت کا لفظ ہے۔

مذكورہ حدیث كا ہرگزید مطلب نہیں ہے كہ كى اُمتى كا جارى كردہ عمل بھى سنت ہے۔ كيونكدامتى كى بيشان نہیں بلکہ اس کا کام تو سنت پر چلنا اور اس سے تمسک کرنا ہے۔ اس حدیث کے مختلف طرق سامنے رکھیں تو اس کا یہی مفہوم واضح ہوتا کہ اس سے مرادسنت پہ چلنا اور اس کی دعوت دینا ہے نہ کہ خود کوئی عمل اپنی مرضی سے جاری کرنا ہے۔جس السنة ابو بریره، سیّدنا عبدالله بن عباس اور سیّدنا عفیف بن حارث التمانی فی می روایات می اس امری لفرت به سیّدنا الله طفی و الله طفی و الله طفی و الله طفی و ارشاد فرمایا: " مَنْ تَمسَّكَ بِسُنَّتِی . " • ..... " بس نے میری سنت سے تمسک کیا اور اس کو پکڑا۔ " ..... " فَتَمسُّكُ بِسُنَّةِ خَیْر" ..... " کرسنت کے ساتھ تمسک کرنا بہتر ہے" ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امتی کا کام سنت پر چلنا ہے، سنت جاری کرنانہیں ہے۔

ثانیاً : ..... خوداس روایت مین "مَنْ سَنَّ فِی الْاسْلام ..... النح " کے بجائے" آیما دَاع دَعَا إِلَیٰ هُدًی " ..... " کہ جس داعی نے ہدایت کی طرف دعوت دی۔ " کے الفاظ ہیں لہذا ان مجمل الفاظ کی وضاحت ہوجاتی ہے کہ سنت اور طریقہ کا جاری کرنا مراد نہیں، بلکہ اس کی طرف دعوت دینا، اس کو زندہ کرنا، اور خوداس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرنا مراد ہے۔

اور پھر اسی حدیث میں "حسنة "کی قید موجود ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کی امر شری میں حسن یا نتیج اس وقت تک نہیں پایا جاسکتا، جب تک شریعت سے اس کا ثبوت نہ ہو۔

رسول الله ططاع أنه كا ارشادِ كرامى ہے: " وَكُلُّ بِدْعَةِ ضَكَلَةٌ وَإِنْ رَّاهَا النَّاسُ حَسَنَةً " (الاعتقاد لاكائى) ...... "اور ہر بدعت كراى ہے، اگر چه لوگ اسے حسنہ ى كيوں نه بمجيں ـ "اور بدعات كے بارے ميں تو شارع نے خود فر ماديا: " كُلُّ بِدْعَةِ ضَكَلاَلةٌ "الهذا ان كاحسن ہونا كهاں سے اور كيے ثابت ہوسكتا ہے؟ دوسرى دليل:

((مَا رَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.)

"جس چیزکومسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔"

اس حدیث ہے بھی بدعتی حضرات بدعت حسنہ کا جواز کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اوّ لاً:..... یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، علامہ زیلعی حفی فرماتے ہیں:

((وَلَهُ أَجِدْهُ إِلاَّ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ))

" میں نے اس روایت کوعبد اللہ بن مسعود پرموقوف ہی پایا ہے۔"

در یہ در یہ در اور ایت کوعبد اللہ بن مسعود پرموقوف ہی پایا ہے۔"

تانیا: ..... "اَلْمُسْلِمُوْنَ " ہے کون ہے ملمان مراد ہیں، اگرتمام ملمان مراد لیے جائیں تو پھرامت کے ہتر فرقہ اپنے معمول کواجھا، یہ مجھتا ہے۔ لامحالہ اس سے خاص کے ہتر فرقے سب کے سب ناجی ہوجائیں گے کیونکہ ہرفرقہ اپنے معمول کواجھا، یہ مجھتا ہے۔ لامحالہ اس سے خاص ملمان مراد ہیں، اور وہ صحابہ کرام وی اللہ ہیں اور اس حدیث کا سیاق بھی اسی پردلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ امام حاکم نے مسلمان مراد ہیں، اور وہ صحابہ کرام وی اللہ ہیں اور اس حدیث کا سیاق بھی اسی پردلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ امام حاکم نے

روایت کیا ہے:

السنة الله عَسَنَ وَمَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّنَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ اللهِ عَسَنٌ وَمَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّنَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَسَنٌ وَمَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّنَا فَهُو عِنْدَ اللهِ

سَیّی ۽ وَ قَدْرَأَی الصَّحَابَةُ جَمِیْعًا أَنْ یَّسْتَخْلِفُوا آبَا بِکُو . )) •

" جس چیز کومسلمان اچھاسمجھیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہوگی ، اور جس چیز کو مسلمان براسمجھیں تو وہ عزر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہوگی ، اور جس چیز کو مسلمان براسمجھیں تو وہ عنداللہ بھی بری ہوگی ، اور تمام صحابہ کرام نے سیّدنا ابو بکر کوخلیفہ بنایا اور ان کی خلافت کو اچھاسمجھا ، لہٰ ذاان کی خلافت عنداللہ بھی اچھی ہی ہوگی۔''

اس روایت سے بات بالکل واضح ہے کہ عبداللہ بن مسعود وال اللہ کنزدیک " اَلْمُسْلِمُوْنَ " کے لفظ سے مراد صحابہ کرام وَیُ اللہ ما کیاک گروہ ہی ہے۔

[۸۳] .....حدثنا محمد بن يحيى (أنبأ) أبو حذيفة (ثنا) سفيان عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْكُمْ بِالإِسْتِقَامَةِ وَاتَبَاعِ الْأُ مَرَاءِ وَالْأَثَرِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ. 
(۸۳) ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: تم استقامت اميرول كى اطاعت واتباع اور آثار (صحابه) كولازم بكرو اور بدعات سے بچو۔

[٨٤] حدثنا إسحاق (أنبأ) المعتمر وجرير عن ليث عن عاصم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُّوْرِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ. •

(۱۸۳) سيرنا ابن عباس زنائي فرمات بين بي شك الله تعالى وسب سازياده مبغوض ونا پنديده كام بدعات بين - [۸۵] حدثنا يحيى بن يحيى (ثنا) إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال ابن مَسْعُوْدِ: عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلُ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُدْهَبَ بِأَصْحَابِهِ أَوْ قَال بِأَهْلِهِ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَتَى يُفْتَقَرُ أَوْ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ وَإِنَّكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَتَى يُفْتَقَرُ أَوْ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ وَإِنَّكُمْ مِنْ اللهِ وَقَدْ نَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ فَعَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَقَدْ نَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّنَظُعَ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَنْيِقِ . ٥ بِالْعِلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّنَظُعُ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَنْيِقِ . ٥ بِالْعِلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَنْيِقِ . ٥ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْعَلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَنَظُعُ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَنْمِ وَإِنَاكُمْ وَالتَنَعْمُ وَالتَعْمُ عَلَيْكُمْ وَالتَعْمُ عَلَيْكُمْ وَالْتَعَمُّقُونُ وَمَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِنَّانِ عَلَيْكُمْ وَالتَعْمُ وَالْ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ عَلَيْكُمْ بِالْوَاوَرَ وَاصَلَ كُولُوهُ وَرَامَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَى لَامُ وَيَعْمُ وَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْتَعْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْ مَا عَلَيْكُمْ مِلْ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَامَ عَلَيْكُمْ وَلَامُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَى اللهُ وَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ وَلَامُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مَلْ عَلْمُ وَلَامُ مَا مُعْلِيْكُمْ مِلْ عَلَالُومُ وَالْمُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَامُ وَلَامُ مَا عَلَيْكُمْ وَلَامُ مَا عُلَيْكُمْ وَلَوْمُ وَلَامُ مَالِمُ وَلَامُ مِي اللْعُولُومُ الْمُعْلِقُولُومُ اللّهُ وَلَالْمُ مَا عَلَيْكُمْ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُ الْمُعَلِلْ وَالْمُ الْعُلَالُومُ الْمُعْلِمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ مَا عُل

1 المستدرك: ٧٨/٣

<sup>🗗</sup> الدارمي (١٣٩) الابانة (١٥٧).

الكبرى للبيهقي (٢١٦/٤).

٥ طيراني الكبير (٨٨٤٥) الابانة (١٦٩،١٦٨)

ی اسے کب ضرورت پڑجا کے۔اور بے شک تم بہت جلدا سے لوگ یاؤ کے جوبیز عمرتے ہو تکے کہ وہ تہمیں اللہ کی ت بی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اسے (کتاب اللہ کو) پس پشت ڈال رکھا ہوگا۔ تم علم کولا زم پکڑو اور بدعات علوومبالغداور گهرائی میں جانے سے بچواورعدہ و پرانا طریقہ کا را پناؤ۔

[٨٦] ....حدثنا يحيى بن يحيى (ثنا) سليم بن أخضر عن ابن عون عن ابراهيم قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّقُوا اللَّهَ مَعْشَرَالْقُرَّاءِ وَخُذُوا طَرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَيْنِ اسْتَقَمْتُمْ لَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقاً بَعِيْداً وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ شِمَالًا وَّيَمِيْناً ضَلَلْتُمْ ضَلَالاً بَعِيْداً ، أَوْ قَالَ: مّْبِيْناً .

(٨٢)....سيدنا حذيفه رضي فرماتے ہيں: اے قراء کی جماعت! اللہ سے ڈرواور اپنے سے پہلے لوگوں (صحاب) کا راستہ اختیار کروئیس اللہ کی قتم! اگرتم استفامت اختیار کروتو بھی صحابتم سے بہت زیادہ سبقت حاصل کر چکے ہیں اور اگرتم طریق صحابه کوچھوڑ کر دائیں بائیں راہتے اختیار کرؤتو تم بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوجاؤ کے یا واضح مگمراہی میں جايزوگے۔

[٨٧] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن الأعمش عن إبراهيم عَنْ هَمَّام قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا حُذَيْفَةً وَنَحْنُ فِي حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُراَّءِ اسْلُكُوا الطَّرِيْقَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ سَلَكْتُمُوْهُ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقاً بَيِّناً وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيْناً وَشِمَالًا لَّقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلالاً بَعِيْداً. •

(٨٧) ....هام جرافلد فرماتے ہیں: ہم مسجد میں ایک حلقہ بنائے بیٹھے تھے ،تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہمارے یاس ے گزرے اور فرمایا: اے قراء کی جماعت! (صحابہ کے) راہتے پر چلو، پس اللہ کی قتم! البتہ اگرتم اس راہتے پر چلو گے تو تم برے واضح مسبوق ہو،اوراگرتم دائیں بائیں راستے اختیار کروتو تم بہت دور کی گراہی میں جاپڑو گے۔ [٨٨] ....حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) هشيم عَنِ عوف عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَلٌ قَلِيْلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرٍ فِي بِدْعَةٍ. ٥

(٨٨)....رسول الله طلط الله طلط الله عن فرمايا: سنت كے مطابق تھوڑ اعمل بھى بدعت والے زياده عمل سے بہتر ہے نيزسيدنا عبداللد صی الله عنه فرماتے ہیں سنت پر استقامت ومیانه روی بدعت میں (زیادہ) کوشش کرنے ہے بہتر ہے۔ [٨٩] حدثنا يحيى (أنبأ) عبثر أبو زبيد عن العلاء بن المسيب عن المسيب عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِقْتِصَادٌ فِيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِيْ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ. ٥

<sup>2</sup> مصنف عبدالرزاق (۱۱/۱۱) ابانة (۱۹۱).

<sup>0</sup> بخاری (۲۸۲) الابانة (۱۹۹).

<sup>3</sup> الدارمي (۲۱۷) (۲۱۷) حاكم (۲/۱،۱).

(۸۹)....سیدنا عبد الله رفتانی فرماتے ہیں: سنت پر استقامت واعتدال بدعت میں جدوجہد کرنے ہے بہتر ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

### [برعت كا آنا كوياسنت كا أمح جانا ہے]

(۹۰) سیدناعمر بن عبدالعزیز برالله فرماتے ہیں: اگر ہراس بدعت کے بدلے جے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے ختم کرے 'اور ہراس سنت کے بدلے جے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے بلند کرے، میرے بدن کے آخری ککڑے تک کو قربان کرنا پڑے تو بھی بیاللہ تعالیٰ (کے دین کی خدمت) میں معمولی بات ہے۔

[٩] --- حدثنا الدورقي أحمد حدثني علاء العطار (ثنا) حزم سمعت يونس بن عبيد يقول: بَلَغَنِيْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْكَانَتْ كُلُّ سُنَّةٍ أُمِيْتَتْ فَأَحْيَاهَا اللهُ عَلَى يَدَيَّ بِضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ كَانَ ذٰلِكَ قَلِيْلا.

(۹۱) .....عربن عبدالعزیز براللے فرمایا کرتے تھے: اگر ہر مردہ ومتر و کہ سنت کے بدلے جسے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے (دوبارہ) زندہ کرئے اور ہر بدعت جس پر عام عمل ہور ہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ختم کرائے اور اس کے بدلے (اپنے جسم کا) ایک ایک مکڑا دینا پڑے، تو بھی یہ بہت تھوڑی (قربانی) ہے۔

(۹۲) سیدناعمر بن عبدالعزیز برانشه فرمایا کرتے تھے: اللّٰہ کی قتم! اگر میں سنت کو بلند نہ کروں ،اور بدعت کوختم نہ

O طفات ابن سعد (د/۳۶۳).

الحرح والتعديل لابن ابي حانم (٨٨٣).

السنة

کروں تو مجھے ایک لمحہ بھی دنیا میں زندہ رہنا اچھانہیں لگتا۔اور میں تو یہاں تک پیند کرتا ہوں کہ میں جب بھی کس کوزندہ و بلند کروں اور بدعت کوختم کروں تو اس کے ساتھ ساتھ میرےجسم کا ایک ایک مکزاگر جائے۔

٩٣] ....حدثني محمد بن عبد الله بن القهزاذ (ثنا) على بن الحسن (أنبأ) خارجة بن عبيد الله بن عمر العمري قال: كَان عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عِنْدَنَا فَكُنَّا نُؤْذِيْهِ فَلَمَّا اسْتَخْلِفَ أَبُوهُ قَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَابْنُ تِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَأَبُوهُ يَرُوضُ النَّاسَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ قَطَعَ بِذَٰلِكَ فَهُوَ يُدَارِيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلا تَمْضِيْ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ثُمَّ وَاللهِ مَا أَبَالِي أَنْ تَغْلِيَ بِي وَبِكَ الْقُدُوْرُ، فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرُوْضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّعْبِ أَخْرُجُ الْبَابَ مِنَ السُّنَّةِ فَأَضَعُ الْبَابَ مِنَ الطَّمْعِ، فَإِنْ نَفَرُوْا لِلسُّنَّةِ سَكَنُوا لِلطَّمْعِ وَلَوْ عُمِرْتُ خَمْسِيْنَ سَنَةً لَظَنَنْتُ أَنِّي لا

أَبْلُغُ فِيْهِمْ كُلَّ الَّذِي أُرِيْدَ فَإِنْ أَعِشْ أَبْلُغْ حَاجَتِيْ وَإِنْ مِتُّ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِيْ.

(٩٣) ..... خارجه بن عبيد الله بن عمر العمرى والله فرمائة بين: عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز والله مارے پاس ہوتے تھے تو ہم انہیں ستاتے اور ایذاء دیتے تھے، توجب ان کے والد ماجد (عمر بن عبد العزیز برالله ) خلیفہ بے تو ان کا بیٹا ان کے پاس آیا' جبکہ اس کی عمر انیس (۱۹) سال تھی اور اس کے والدگرامی کتاب وسنت کے مطابق لوگوں کی اخلاقی تربیت کررے تھے۔اوراس کےمطابق عمل کرنے کی بڑے شدومدے ترغیب دیتے ہوئے ازروئے شفقت ان سے مشورہ لے رہے تھے کہ وہ کیا کریں؟ تو عبد الملک کہنے لگا: اے امیر المونین! کیا آپ کتاب الله اور سنت نبوی نا فذنہیں کریں گے؟ پھرتو اللہ کی قتم! مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر مجھے اور آپکو ہنڈیوں میں پکا دیا جائے تو عمر بن عبد العزيز والله نے اسے فر مایا: اے ميرے بيٹے ميں لوگوں كومشكل ٹريننگ دے رہا ہوں۔ ميں سنت کے كى دروازے كو خارج کرتا ہوں ،تو اس کی بجائے طمع کا کوئی دروازہ باقی رکھتا ہوں۔اگرلوگ سنت کی خاطر خروج کریں گے،توظمع کی خاطر رک جائیں گے۔اگر مجھے پچپاس سال بھی مل جائیں ، میں تو یہی سمجھوں گا کہ میں مکمل طور پران تک ہروہ چیز نہیں پہنچا سکا جو میں چاہتا ہوں اور اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا اور اگر میں فوت ہوگیا تو اللہ

تعالی میری نیت کوخوب جانتے ہیں۔

[٩٤] ....حدثني ابن القهزاذ قال (ثنا) حاتم الجلاب بن العلاء قال: (ثنا) إسماعيل بن عياش (ثنا) بشر بن عبد الله بن يسار السلمي وسوادة بن زياد و عمرو بن مهاجر أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنَّهُ لَا رَأْيَ لِأَحَدِ مَعَ سُنَّةِ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ عَمْ . •

[٩٨] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرحمن بن مهدي حدثني عبد المؤمن عن مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا يُحْيَا فِيْهِ بِدْعَةٌ وَّيُمَاتُ فِيْهِ سُنَّةٌ حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوْتَ السُّنَنُ . ٥

(۹۸)....بیدنا ابن عباس بنانتها فرماتے ہیں: ہرسال بدعات زندہ ہور ہی اورسنن مرر ہی ہیں یہاں تک کہ بدعات کو فروغ حاصل ہوگا اور سنن متروک ہوجا کیں گی۔

[٩٩] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن أبي عون عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ قال: لَأَنْ أَرْى فِيْ الْمَسْجِدِ نَاراً لَا اَسْتَطِيْعُ إِطْفَائَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَرْى فِيْهِ بِدْعَةً لَا أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرُهَا.

(99) .....ابوا در لیس خولانی درانشه فر ماتے ہیں یہ کہ میں معجد میں ایسی آگ دیکھوں جس کو میں بجھانہ سکوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ عزیز و پسند ہے کہ مسجد میں ایسی بدعت دیکھوں جس کو میں ختم اور روک نہ سکوں۔

[١٠٠] حدثنا إسحاق (أنبأ) بقية بن الوليد حدثني صفوان بن عمرو قال: (ثنا) المشيخة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إقْتِصَادٌ فِيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِيْ بِدْعَةٍ ، إِنَّكَ أَنْ تَتَّبعَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْتَدِعَ وَلَنْ تُخْطِيءَ الطَّرِيْقَ مَا اتَّبَعْتَ الْأَثَرَ. ٥

(۱۰۰).....ابو در داء زالنی فرماتے ہیں: سنت پر استقامت و اعتدال بدعت میں جدوجہد سے بہتر ہے۔ بے شک تو اگر (سنت کی) بیروی کرے تو پیر بدعت رائج کرنے سے بہتر ہے ٔ اور تو (سید ھے) راستے سے اس وقت تک بھٹک نہیں سکتا، جب تک تو آثار (صحابہ) کی پیروی کرتارہے گا۔

## [سنت کی اہمیت اور اس کے قرآن پر قاضی ہونے کا بیان]

[١٠١] ....حدثنا محمد بن علي الوراق (ثنا) الهيثم بن خارجة (ثنا) الهيثم بن عمران ابن عبد الله العبسي قال: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْفَظَ مَاجَاءَ نَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَى إِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (سورة الحشر:٧) فَهُوَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الْقُرْآن. ٥

شرح اصول اعتقاد اللالكائي (١١٥) الابانة (٢٣٢).

<sup>0</sup> الابالة لا بن بطة (٢٢٥).

<sup>3</sup> الكفاية للخطيب (١٢).

SCORE 66 PROPERTURE TO THE PROPERTURE OF THE PRO (١٠١) ..... المعيل بن عبيد الله مرافعة فرمات بين: بمين جائي كه رسول الله طفي مروى احاديث كومحفوظ كرليس بيشك الله تعالى فرماتے ہيں: "اور جو پچھرسول مهين دےاسے لےلواور جس سے رو كےاس سے رك جاؤ''یر(احادیث رسول) ہمارے نزدیک قرآن کی طرح ہی ہیں۔ [١٠٢] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: كَانَ جِبْرِيْلُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ بِالشُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلَّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ. ٥ (۱۰۲) ....حان بن عطیه والله فرماتے ہیں: جریل علیه السلام رسول الله طلط علیم پرسنت لے کرنازل ہوتے تھے، جیے قرآن لے کرنازل ہوتے تھے اور آپ ملتے ایک کوسنت بھی اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ [١٠٣] .... وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ: اَلسُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ قَاضٍ عَلَى (۱۰۳) ..... یجی بن ابی کثیر وطفیے نے فرمایا: سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہے نہ کہ کتاب سنت کی ۔سنت قرآن کی

تفيرين فيصله كن إنكة رآن سنتكى-

[١٠٤] ....قَالَ: وَقَالَ مَكْحُولٌ: القُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ.

(۱۰۴).....کول فرماتے ہیں: سنت کوقر آن کی اتنی احتیاج نہیں جتنی قر آن کوسنت کی ضرورت ہے۔

[١٠٥]....قَالَ: وَقَالَ مَكْحُولٌ: اَلسُّنَّةُ سُنَّتَان، سُنَّةٌ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيْلَةٌ وَتَرْكُهَا إِلَى غَيْرٍ حَرَج، وَسُنَّةُ الْأَخْذُ بِهَا فَرِيْضَةٌ. ٥

(۱۰۵).....کول فرماتے ہیں سنت دوطرح کی ہے(۱) وہ سنت جس پڑمل کرنا باعث فضیلت اور ترک میں کوئی حرج نہیں (۲) اور وہ سنت جس پڑھل کرنا ضروری ہے۔

[١٠٦] .... حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) سليم بن أخضر قال: سمعت ابن عون يقول غير مرة: ثَلاَثُ أَرْضَاهَا لِنَفْسِيْ وَلِإِخْوَانِيْ:

أَنْ يَنْظُرَ هٰذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْقُرْآنَ فَيَتَعَلَّمَهُ وَيَقْرَاهُ وَيَتَدَبَّرَهُ وَيَنْظُرَ فِيْهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَنْظُرَ ذَاكَ الْأَثَرَ وَالسُّنَّةَ فَيَسْأَلَ عَنْهُ وَيَتَّبِعَهُ جُهْدَهُ.

<sup>1</sup> الدارمي (٨٨٥) الابانة (٢١٩،٩٠١).

<sup>2</sup> جامع بيان العلم ابن عبدالبر (١/١١) الابانة (٨٨).

<sup>3</sup> الشريعة للاجرى (١٠٨) طبراني اوسط(١١٠٤).

# وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَدَعَ هُوُلاَءِ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. •

(۱۰۲) .....ابن عون برالله نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا: تین چیزیں ہیں، جن کو میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے پیند کرتا ہوں:

ا۔ یہ کہ سلمان آ دمی قرآن مجید کو دیکھے اس کاعلم حاصل کرے اور اے پڑھے، اس میں غور وقکر اور تدبر کرے۔

ا۔ بیر کہ آثار وسنن دیکھے اور ان کے متعلق معلومات حاصل کرے اور حتی الوسعة ان کی پیروی کرے۔

سے کہ بھلائی کے سوالوگوں کو چھوڑے رکھے۔

[۱۰۷] ....حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي (ثنا) بشر بن المفضل (ثنا) داود يعني ابن أبي هند عن أبي منيب عن أبي عطاء اليحبوري قَالَ: قَالَ لِيْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: يَا أَبَا عَطَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ إِذَا فَرَّ قُرَّاؤُكُمْ وَعُلَمَاؤُكُمْ مِنْكُمْ حَتَّى يَصِيرُوا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ مَعَ الْوَحْشِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَلِمَ يَفْعَلُوْنَ ذَٰلِكَ؟ قَالَ خَشْيَةَ أَنْ تَقْتُلُوهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَنَقْتُلُهُمْ وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا نَقْرَؤُهُ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أَبَا عَطَاءِ أُمُّكَ، أَلَمْ تَرِثِ الْيَهُودُ التُّوْرَاةَ ثُمَّ ضَلُّوا عَنْهَا وَتَرَكُوْهَا؟ أَلَمْ تَرِثِ النَّصَارٰي الْإِنْجِيْلَ ثُمَّ ضَلُّوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ؟ إِنَّمَا هِيَ السُّنَنُ تَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْءٍ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِلَّا سَيكُونُ فِيكُمْ. (١٠٤).... ابوعطاء يحوري والله فرمات مبي : مجھے عبادہ بن صامت رضی الله عنه نے فرمایا: اے ابوعطاء! تم اس وقت کیا کرو گے، جبتمہارے قاری اور علماءتم سے بھاگ کر جانوروں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جا کیں مے۔فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: وہ ایسا کیوں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: اس ڈرسے کہتم انہیں قتل کرڈالو مے۔ میں نے کہا: سجان اللہ! کیا ہم انہیں قتل کریں گے جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے جمے ہم ردھتے ہیں؟ عبادہ رضی اللّہ عند نے فر مایا: اے ابوعطاء! تیری مال تھے گم یائے کیا یہودی تورات کے وارث نہیں تھے، پھر بھی گمراہ ہو گئے اوراہے چھوڑ دیا؟ کیاعیسائی انجیل کے وارث نہیں تھے، پھر بھی گمراہ ہو گئے اوراسے چھوڑ بیٹھے؟ یہ تو عا دات واطوار ہیں ' جو کیے بعد دیگر نے نمودار ہور ہے ہیں۔اللہ کی قتم!تم سے پہلے لوگوں میں جو جوعادات تھیں وہتم میں بھی ہونگی۔ [١٠٨] ....حدثنا محمد بن بشار (ثنا) عبد الرحمن (ثنا) سفيان عن أبي قيس عن الهزيل قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: أَنْتُمْ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَهَيْئَةً بِبَنِيْ إِسْرِآئِيْلَ تَتَّبِعُوْنَ آثَارَهُمْ حَذُوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ فِيْهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيْكُمْ مِثْلُهُ. اسنة (۱۰۸) سیدناعبدالله فالنی فرماتے بین: تمہاری عادات واطوار بنی اسرائیل سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ تم ان کے نقش قدم پراس طرح چلو گے جیسے تیر کے پرایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں جتی کہ ان کی ہر خصلت و عادت تمہارے اندر پائی جائے گی۔

[الله تعالی اور آپ طفی علیم کے تابع فرمان کی مثال کا بیان]

[١٠٩] .....حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي (ثنا) ريحان بن سعيد (ثنا) عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عَنْ عَطِيَّة أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيْعَةَ الْجَرْشِيِّ يَقُوْلُ: أَتَى نَبِيَّ اللهِ وَلَيْ فَقِيْلَ عَنْ أَيُوبُ عَنْ أَذُنُكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ، قَالَ: فَنَامَتْ عَيْنِي وَسَمِعَتْ أَذُنِي وَعَقَلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلِيَسْمَعُ أَذُنُكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ، قَالَ: فَنَامَتْ عَيْنِي وَسَمِعَتْ أَذُنِي وَعَقَلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلِيَسْمَعُ أَذُنُكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ، قَالَ: فَنَامَتْ عَيْنِي وَسَمِعَتْ أَذُنِي وَعَقَلَ قَلْبِيْ فَقِيْلَ لِيْ: سَيِّدٌ بَنِي دَاراً وَصَنَعَ مَأْذُبَةً وَأَرْسَلَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَلَمْ يَطْعَمْ مِنَ وَأَكْلَ مِنَ الْمَأْذُبَةِ وَرَضِي عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ اللّذار وَلَمْ يَطْعَمْ مِنَ وَالْمَأْذُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، فَاللّهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِيُ وَالدَّارُ الإِسْلامُ وَالْمَأْدُبَةُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِيْ وَالدَّارُ الإِسْلامُ وَالْمَأْدُبَةُ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، فَاللّهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِيْ وَالدَّارُ الإِسْلامُ وَالْمَأْدُبَةُ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، فَاللّهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِيْ وَالدَّارُ الإِسْلامُ وَالْمَأْدُبَةُ

(۱۰۹) ....رہید جرشی وٹاٹیو فرماتے ہیں: اللہ کے نبی طفی آئی کے پاس فرشتے آئے اور آپ سے کہا: آپ کی آنکھ سوجائے اور کان سنیں اور دل سمجھے' آپ طفی آئی فرماتے ہیں: میری آنکھ سوگئی اور کان سننے گئے اور دل سمجھے' آپ طفی آئی فرماتے ہیں: میری آنکھ سوگئی اور کان سننے گئے اور دل سمجھنے لگا۔ مجھے کہا گیا: ایک سردار ہے اس نے ایک گھر بنایا اور دستر خوان لگایا اور بلا بھیجا' تو جس نے دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا ،اور دستر خوان سے کھالیا اور آقا و سردار اس سے راضی ہوگیا۔ اور جس نے دعوت قبول نہ کی نہ وہ گھر میں داخل ہوا ،اور دستر خوان سے کھالیا اور آقا و سردار اس پر غصے ہوگیا۔ آقا و سردار اللہ تعالیٰ ہیں اور بلانے والے محمد طفیح ہوگیا۔ آقا و سردار اللہ تعالیٰ ہیں اور بلانے والے محمد طفیح ہوگیا۔ آتا و سردار اللہ تعالیٰ ہیں اور بلانے والے محمد طفیح ہوگیا۔ آتا و سردار اللہ تعالیٰ ہیں اور بلانے والے محمد طفیح ہوگیا۔ آتا و سردار اللہ تعالیٰ ہیں اور میا نے والے محمد طفیح ہوگیا۔ آتا و سردار اللہ تعالیٰ ہیں اور میا ہے وار دستر خوان بے اس خوان ہے۔

# [سنت كااسلام كے ليے اصل الاصول ہونے كابيان]

[١١٠] ....حدثنا أبو حاتم الرازي (ثنا) عمرو بن الربيع بن طارق (أنبأ) يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: اَلسُّنَنَ اَلسُّنَنَ فَإِنَّ السُّنَنَ قِوَامُ الدِّيْنِ.

(۱۱۰) ....عردہ فرماتے ہیں بسنتوں کواپناؤ ،سنتوں پڑمل پیرا ہوجاؤ ،پس بےشک سنتیں اسلام کا دارومدار ہیں ۔

[١١١] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبيد الله بن ثور بن عون الله بن أبي الخلال العتكي قال: حدثنا الخلال بن ثور عن عبد المجيد بن وهب عَنْ أَبِي الْخَلَّالِ قَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدِ اللَّهِ فَلا يَجِدُ أَحَدا يُخبِرُهُ بِهَا . ٥ (۱۱۱)....ابوخلال برالله فرماتے ہیں: لوگوں پرایسا زمانہ آجائے گاکہ آ دی محمد مطابقین کی سنت کے متعلق کھڑے ہوکر روچھے گا،لیکن کوئی اسے بتانے والا نہ ملے گا۔

[١١٢] ....حدثنا ابن القهزاذ (ثنا) علي بن الحسن بن شقيق (أنبأ) عَبْدُ اللهِ قَالَ: كَانَ جَبْرِيْلُ إِذَا نَزَلَ بِالْقُرْآنِ عَلَى النَّبِيِّ عَنْهُ وَقَلْ يَأْخُذُهُ كَالْغَشْوَةِ فَيُلْقِيْهِ عَلَى قَلْبِهِ فَيُسْرِي عَنْهُ وَقَدْ حَفِظُهُ فَيَقْرَقُهُ، وَأَمَّا السُّنَنُ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ جِبْرِيْلُ وَيُشَافِهُهُ بِهِ.

(۱۱۲)....سیدنا عبدالله بناللهٔ فرماتے ہیں: جریل عَالیٰلا جب نبی کریم مِضْطَیّانی پرقرآن لے کرنازل ہوتے ،تو آپ پ عنشی طاری ہوجاتی ۔اور جبریل مَالِینلا اے آپ کے دل میں ڈال دیتے اور جب بیریفیت دور ہوتی ،تو آپ اسے یاد کر چکے ہوتے اور اسے پڑھ لیتے 'لیکن جریل مَالِینلا آپ کوسنن کی با قاعدہ بالمشافیة علیم دیتے تھے۔

[١١٣] .....وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي (ثنا) أبو داود (ثنا) أبو عباد الأنصاري (ثنا) الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْجُحْفَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلَيْسَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ طَرَفٌ بِيَدِاللهِ وَطَرَفٌ بِأَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَلا تَهْلِكُوا وَلا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً. ٥

(١١٣) ..... جبير بن مطعم والله؛ فرمات بين: ہم جحفه ميں رسول الله طفيقية كے ساتھ تھے ،تو آپ ہمارے بال تشریف لائے۔اور فرمایا: کیا ہم اس بات کی شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ مطاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ مطاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے؟ پس بے شک اس قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسراسراتمہارے ہاتھ میں ہے سوتم اسے خوب مضبوطی سے تھام لو، تو اس کے بعد نہ تو تم بھی ہلاک ہو گے اور نہ ہی گمراہ۔

<sup>1</sup> كتاب الثقات لابن حبان (١٨٥/٨).

<sup>9</sup> طبراني الكبير (١٢٦/٢) صغير (١٠٤٤).

# ذِكْرُ السُّنَّةِ عَلَى كَمْ تَتَصَرَّفُ سِنت كَى اقسام كا تذكره وبيان

[١١٤] ....قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَالسُّنَّةُ تَتَصَرَّفُ عَلَى أَوْجَهِ: سُنَّةٌ اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَسُنَّةٌ الْحَتَلَفُوا فِيْهَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ نَافِلَةٌ، ثُمَّ السُّنَّةُ الَّتِي وَاجِبَةٌ، وَسُنَّةٌ اخْتَلَفُوا فِيْهَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ نَافِلَةٌ، ثُمَّ السُّنَّةُ الَّتِي الْجَتَمَعُوا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ تَتَصَرَّفُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَمَلٌ وَالْآخَرُ إِيْمَانٌ. فَالَّذِيْ هُوَ عَمَلٌ يَتَصَرَّفُ عَلَى أَوْجُهِ:

صَنَّ يُسَنَّةُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تَفْسِيْرٌ لِّمَا افْتَرَضَهُ اللهُ مُجْمَلاً فِيْ كِتَابِهِ فَلَمْ يُفَسِّرُهُ وَجَعَلَ شَنَّةٌ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تَفْسِيْرٌ لِّمَا افْتَرَضَهُ اللهُ مُجْمَلاً فِيْ كِتَابِهِ فَلَمْ يُفَسِّرُهُ وَجَعَلَ تَفْسِيْرَهُ وَبَيَانَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللهُ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (سورة النحل: ٤٤)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا، بَلْ هِيَ مُبَيِّنَةٌ فِيْ خَاصِّ الْقُرْآنِ وَعَامِّهِ وَلَيْسَتْ نَاسِخَةٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَعَامِّهِ وَلَيْسَتْ نَاسِخَةٌ لَهُ، لَأَنَّ السُّنَّةَ لاَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَتْ نَاسِخَةً لَّهُ، لَأَنَّ السُّنَّةَ لاَ تَنْسَخُ الْقُرْآنَ وَلَكِنَهَا تُبَيِّنُ عَنْ خَاصِّ وَعَامِّهِ وَتَفَسِّرُ مُجْمَلَهُ وَمُبْهَمَهُ.

وَالْوَجْهُ النَّالِثُ: سُنَّةُ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةٌ هِيَ زِيَادَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ إِلَّا جُمْلَةَ الْأَمْ وَسُنَّةٌ هِيَ زِيَادَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ إِلَّا جُمْلَةَ الْأَمْ وَسُنَّةٌ هِيَ زِيَادَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ إِلَّا جُمْلَةَ الْأَمْ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ وَالتَّسْلِيْمِ لِحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، وَالْإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهٰى عَنْهُ. وَسَأَفُسِرُ مِنْ كُلِّ بِعَامَةُ اللهُ مِنْ هَذِهِ الاَنْوَاعِ مَا يَسْتَدِلُ بِهِ أَهْلُ الْفَهْمِ عَلَى مَا وَرَآءَ هُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

(١١٣) امام الوعبد الله محمد بن نفر المروزي برالله فرمات بين: سنت كي كئي اقسام بين:

- ا۔ ایک سنت جس کے واجب ہونے کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے۔
  - ۲۔ ایک سنت جس کے نفل ہونے کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے۔
- ۔ ایک سنت جس کے واجب یانفل ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پچروہ سنت جس کے واجب ہونے کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے اس کی دوستمیں ہیں:

#### SCENE (71) 3 90 3 5 5 5 5 5 1 1 1 1

ا۔ وہ سنت جس کاتعلق عمل سے ہے۔

۲۔ وہ سنت جس کا تعلق ایمان سے ہے۔

سے وہسنت جس کاتعلق عمل سے ہاس کی کئی اقسام ہیں:

ا۔وہ سنت جس بارے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جوفرائض واحکام مجمل طور پر بیان فرمائے ہیں، اوران کی تغییر بیان نہیں کی بلکہ اس کی تغییر، بیان اور وضاحت رسول اللہ مستی آئی کے ذمہ لگادی ہے۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''بہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ مستی آئی کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جونازل فرمایا گیا ہے آپ مستی آئی اسے کھول کو بیان کردیں۔''
۲۔وہ سنت جس کے بارے میں (علماء کا) اختلاف ہے' پچھ تو کہتے ہیں کہ یہ پچھ تر آئی احکام کو منسوخ کرتی ہے۔ اور پچھ کہتے ہیں کہ (منسوخ کرتی ، بلکہ قر آن کے خاص وعام کا بیان ہے' کیونکہ سنت قرآن کو منسوخ نہیں کرتی بلکہ اس کے خاص اور عام کی وضاحت اور مجمل وہم کی تغییر کرتی ہے۔ ساروہ سنت جس کے بارے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہیں جو تھم دیا ہے، یہ (سنت) اس کے علاوہ پچھ تھم اور فیصل اللہ کی کتاب ہیں ہو تھم دیا ہوں گئی کہا ہے۔ اور مین کریم مشتی آئی کی طرف سے زائد چیز ہے' جس کی بنیاد واصل اللہ کی کتاب ہیں اس کے علاوہ پچھ تیں کہ نبی کریم مشتی آئی کی طرف سے زائد چیز ہے' جس کی بنیاد واصل اللہ کی کتاب ہیں اس کے علاوہ پچھ تیں کہ نبی کریم مشتی آئی کی طرف سے زائد چیز ہے' جس کی بنیاد واصل اللہ کی کتاب ہیں اس کے علاوہ پچھ تیں کہ نبی کریم مشتی آئی کی طرف سے زائد ہے۔ اور میں ہرایک شم کی تفصیل اور وضاحت این کرتا ہوں' جس سے فہم و بصیرت والے ان شاء اللہ آئندہ استدلال کر سکیل گئی گ

إِذِكْرُ السُّنَنِ الَّتِيْ هِيَ تَفْسِيرٌ لِمَا افْتَرَضَهُ اللهُ مُجْمَلاً مِمَّا لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ التَّنْزِيْلِ دُوْنَ بِيانِ النَّبِيِّ عِلَيْ وَتَرْجُمَتِهِ يَعْرَفُ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ التَّنْزِيْلِ دُوْنَ بِيانِ النَّبِيِّ عِلَيْ وَتَرْجُمَتِهِ السَّنَ كابيان جوالله تعالى ع مجمل فرائض كي تفير بين اور قرآن كالفاظ سے بی کریم طفی آنے ہیان ورجمہ کے بغیراس کا معنی معلوم نہیں ہوسکتا فی کریم طفی آنے ہیان ورجمہ کے بغیراس کا معنی معلوم نہیں ہوسکتا

#### [نماز كابيان]

[١١٥] ....قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَجَدْتُ أَصُوْلَ الْفَرائِضِ كُلَّهَا لا يُعْرَفُ تَفْسِيْرُهَا وَلا تُنْكُرُ تَأْدِيتُهَا وَلا الْعَمَلُ بِهَا إِلَّا بِتَرْجُمَةٍ مِنَ النَّبِيِّ وَتَفْسِيْرٍ مِنْهُ، مِنْ ذَٰلِكَ: اَلصَلَّاةُ وَالزَّكَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالنَّكَةُ وَالزَّكَاةُ وَالنَّكَامُ وَالْحَبُّ وَالْحِهَادُ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْوَتُونَا ﴾ (سورة النساء: ١٠٣)

فَأَجْمَلَ فَرْضَهَا فِيْ كِتَابِهِ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا، وَلَمْ يُخْبِرْ بِعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِهَا فَجَعَلَ رَسُولَهُ هُوَ الْمُفَسِّرُ لَهَا وَالْمُبِيِّنَ عَنْ خُصُوْصِهَا وَعُمُوْمِهَا وَعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِهَا وَحُدُوْدِهَا وَأَوْقَاتِهَا وَحُدُوْدِهَا وَأَوْقَاتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَوْقَاتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَخْبَر الشَّيْ فَيَ اللَّهُ هِيَ خَمْسُ صَلَواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الشِّي فَيَّا وَحَدَّدَهَا، فَجَعَلَ صَلاةَ الله هِي خَمْسُ صَلواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ النِّيْ يُنَهَا وَحَدَّدَهَا، فَجَعَلَ صَلاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَالظُّهْرِ وَالْعُصْرِ وَالْعِشَاءِ أَرْبَعاً أَرْبَعاً، وَالْمُغْرِبِ ثَلاثًا. وَأَخْبَرَ أَنَّهَا عَلَى الْعُقَلاءِ الْبَالِغِيْنَ مِنَ الأَحْرَارِ وَالْعِشَاءِ أَرْبَعاً أَرْبَعاً، وَالْمُغْرِبِ ثَلاثًا. وَأَخْبَرَ أَنَّهَا عَلَى الْعُقَلاءِ الْبَالِغِيْنَ مِنَ الأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ، ذُكُورِهِمْ وَالنَّهُمْ، إِلَا الْحُيْضَ فَإِنَّهُ لا صَلاةً عَلَيْهِنَّ وَفَرَّقَ بَيْنَ صَلاةِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَفَسَّرَ عَدَهُ وَإِنَانِهُمْ، إلَّا الْحُيْضَ وَالْقِرَءَةِ وَمَا يُعْمَلُ فِيْهَا مِنَ التَّحْرِيْمِ بِهَا، وَهُو: التَّمْيِدُ، إِلَى التَحْلِيلِ الرَّهُمْ وَالسَّمُودِ وَالْقِرَءَةِ وَمَا يُعْمَلُ فِيْهَا مِنَ التَّحْرِيْمِ بِهَا، وَهُو: التَّمْيِدُ، إِلَى التَحْلِيلِ مِنْ اللَّهُ وَهُو: التَسْلِيمُ.

(۱۱۵) .....امام ابوعبداللہ محمد بن نفر مروزی دراللہ فرماتے ہیں: میں نے تمام فرائض کے اصول اس طرح پائے ہیں کہ نی کریم کے ترجمہ وتغییر بتائے بغیر نہ تو اس کی تغییر معلوم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس پڑمل ممکن ہے مثلا نماز' زکو ہ'روزہ'

ع اور جهاو۔الله تعالی فرماتے ہیں: " یقینا نماز مومنوں پرمقرر وقتوں پر فرض ہے۔ " تو الله تعالی نے اپنی کتاب میں منازی فرضیت بیان کی ہے، مگر اس کی تفییر اور نماز کی خصوصیت وعمومیت اس کی تعداد واوقات اور حدود بیان کرنے ع ليے رسول مصر اللہ كا كومقرر فرمايا ہے۔ اور نبي مطر الله الله الله تعالى نے ايك دن رات يس بانى نمازیں ان اوقات میں فرض کی ہیں، جن اوقات کی وضاحت اور حدود آپ مطبق آیا نے بیان فر مادی ہیں۔ تو آپ مطابق نے فجر کی نماز دو (۲) رکعت نیز ظہر عصر اور عشاء کی نماز چار چار (۳ م) رکعتیں اور مغرب کی تمن ر کھتیں ہر عاقل ٔ بالغ پر فرض کیں ،خواہ آزاد ہوں یا غلام ،مر د ہوں یا عور تیں 'گر حیض والی عورتوں پر نماز نہیں ہے اور آپ مطابقاً نے مقیم اور مسافر کی نماز میں بھی فرق واضح کر دیا ہے، اور رکوع مجود اور قراءت کی تعداد اور تلبیر تحریم ہے کے کرسلام پھیرنے تک جو پچھاس (نماز) میں عمل کیا جاتا ہے سب کی تفییر وتشریح کردی ہے۔

وَكَذَالِكَ فَسَّرَ النَّبِيُّ وَلَيْ الزَّكَاةَ بِسُنِّتِهِ فَأَخْبَرَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ دُوْنَ بَعْضِ عَلَى الْأَ وْقَاتِ وَالْحُدُودِ الَّتِيْ حَدَّهَا وَبَيَّنَهَا، فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِيْ مِنَ الإَبْلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ السَّائِمَةِ، وَفِي بَعْضِ مَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ دُوْنَ بَعْضِ وَعَفَا عَنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ ، فَلَمْ يُوْجِبْ فِيْهَا الزَّكَاةَ .

نیزای طرح نی کریم مطاعی نے اپنی سنت سے زکوۃ کی تشریح کردی ہے۔ سوآپ مطاعی ان نے بتایا ہے: زکوۃ ان صدود و قيود اور اوقات ميں کچھ اموال پر فرض ہوتی ہے اور کچھ اموال پرنہيں۔ جن حدود و قيود كى وضاحت آب مصفور نے بیان کر دی ہے آپ مطبق اللہ نے نقدی لعنی سونے جا ندی پرزکو ، فرض کی ہے اور جانوروں میں ہے چرنے والے اونٹوں عربوں اور گائیوں پرز کو ہ فرض کی ہے اور زمین کی کچھ پیداوار پر باقی سب اموال کوچھوڑ دیا ہان میں زکوۃ فرض نہیں گی۔

شرح حدیث: امام مروزی واللہ نے اس باب میں ثابت کیا ہے کہ قرآنِ مجید میں اللہ تعالی نے جو احكامات نازل كيے ہيں وہ مجمل احكامات ہيں،ان كى تفصيل، توضيح اوران برعمل كرنے كى صورت اس وقت تك معلوم نہیں ہو علی، جب تک مفسر قرآن سیدنا محد رسول الله طفیقین کی احادیث کوسامنے نہ رکھا جائے گا۔ جا ہے ان احكامات كاتعلق نماز روزوں سے ہو يا حج زكوة سے يا پھر جہاد سے۔الله تعالى كافر مان سے:

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ ﴾ (النحل: ١٤)

"اورجم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے کہ آپ اس کا بیان فرمائیں۔" [١١٦] .... وَلَمْ يُوْجِبِ الزَّكَاةَ فِيْمَا أَوْجَبَهَا فِيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالَمْ تَبْلُغ الْحُدُوْدَ الَّتِي حَدَّهَا، فَقَالَ: ((لَيْسَ فِيْ أَقَلَ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَقٍ [صَدَقَةٌ] ، وَلا فِيْ أَقَلَ مِنْ خَمْسِ ذُوْدٍ صَدَقَةٌ) ((وَلا فِيْ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ) وولا فِيْ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ

وَبَيْنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْم يَمْلِكُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةَ أَثُمَّ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ، إِلَا مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِمَّا وَجَبَ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنْهُ عِنْدَ الْحَصَادِ وَالْجِدَادِ، أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِمَّا وَجَبَ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنْهُ عِنْدَ الْحَصَادِ وَالْجِدَادِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرَ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَولُ حَالَ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ سِنِيْنَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرَ الزَّكَاةِ النَّقْسِيْرِ. الْأَوْلَى . كُلُّ ذٰلِكَ مَأْخُوذُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ بِهٰذَا التَّفْسِيْرِ. الْأَوْلَى . كُلُّ ذٰلِكَ مَأْخُوذُ عَنْ سُنَةِ رَسُولِ اللهِ، غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ بِهٰذَا التَّفْسِيْرِ. الْأَوْلَى . كُلُّ ذٰلِكَ مَأْخُوذُ عَنْ سُنَةِ رَسُولِ اللهِ، غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ بِهٰذَا التَّفْسِيْرِ. (١٢١) .... غَرْجُن الْمَالَ عِلْ لَا قَ وَمِنْ كُلُ مَالَوْهِ مَلْ اللهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْوَقَ وَمَنْ مُنْ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

نیز آپ منظور نے بہاں تک وضاحت فر مادی ہے کہ صاحب نصاب پر نصاب کے مالک بننے پرایک سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن زمین کی پیداوار نصاب کو گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن زمین کی پیداوار نصاب کو گئررنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن زمین کی پیداوار نصاب کو پینے پر غلے اور مجبور کے کانے کے وقت زکوۃ (عشر) لے لی جائے گئ اگر چہاس پر سال نہ گزرا ہو، پھراگر چہوہ (غلہ اور مجبور) کئی سال تک باتی رہے، تو پہلی زکوۃ (عشر) کے علاوہ اس پر کوئی زکوۃ نہیں۔

یہ سب کھا ک تشری و وضاحت کے ساتھ رسول اللہ ملتے وقیم کے ماخوذ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔

### [روزول كابيان]

وَكَذَلِكَ الصِّيامُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (سورة البقرة:

(115

فَجَعَلُ فَرْضَ الصِّيَامِ عَلَى الْبَالِغِيْنَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيْدِ، ذَكُوْرَهِمْ وَإِنَاثِهِمْ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَاثِهِمْ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَإِنَّهُمْ وَالصِّلَاةِ فِي رَفْعِهَا عَنِ الْحُيَّضِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِنَّ قَضَاءَ الصِّيَامِ، وَرَفَعَ عَنْهُنَّ قَضَاء الصَّيَامِ، وَرَفَعَ عَنْهُنَّ قَضَاء الصَّيَامِ هُو الإِمْسَاكِ عَلَى الإِمْسَاكِ عَمَّا أُمِرَ بِالإِمْسَاكِ عَنْهُ مِنْ الْإِمْسَاكِ عَمَّا أُمِرَ بِالإِمْسَاكِ عَنْهُ مِنْ الْمِلْ فِي الْعُرْمِ عَلَى الإِمْسَاكِ عَمَّا أُمِرَ بِالإِمْسَاكِ عَنْهُ مِنْ الْمُعْرَامِ عَلَى الْإِمْسَاكِ عَمَّا أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُ مِنْ الْقَامِ، وَالْعَبْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَى الْإِمْسَاكِ عَمَّا أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْعَرْمِ عَلَى الْإِمْسَاكِ عَمَّا أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْمُ

طُلُوعِ الْفَجَرِ إِلَى دَخُوْلِ اللَّيْلِ.

يبي حال روزوں كا ہے۔ چنانچدارشاد بارى تعالى ہے:

"م پرروزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔"

آپ منظمایی نے روزے بالغ 'آزاد غلام' مرداورعورتوں پرفرض قرار دیے ہیں سوائے چیض والی مورتوں کے يس بے شك انہيں روز بے (ان ايام ميں) معاف كرديئے گئے ہيں۔ حيض والى عورت كونماز اور روز بے كى معانى کیساں ہے لیکن قضاء دینے میں دونوں میں فرق ہے۔ آپ ملطے مین نے روزوں کی قضاء فرض قرار دی ہے، جب کہ نماز کی قضاء نہیں ہے اور یہ وضاحت فر مائی ہے کہ روزہ طلوع فجر سے رات کے داخل ہونے تک ممنوعداشیاء سے بالعزم ركے رہے كانام ہے۔

شرح حدیث: ....الله تعالی نے قرآن مجیدیں زکوۃ کوفرض کیا ہے، لیکن اس کا نصاب، مدیث مبارک یں بیان ہوا کہ کتنا مال آ دی کے پاس ہوتو اس پرز کو ہ فرض ہوتی ہے۔ فقهي فوائد:

اَوَاقُ: أُوْقِيَةٌ كَ جَعِ م، ايك اوقيه من حاليس درجم موتي مين \_ (اوريدال جاز كاقول م-)اوريا في اوقیہ میں دوسودرہم ،معلوم ہوا کہ دوسودرہم سے کم جاندی پرز کو ہنیں ہے۔

(٢) ذود: أون كمعنى ميں ب\_يعنى كه بانچ أون سے كم يرزكوة نہيں ب\_

(٣) اوسق:وی کی جمع ہے۔ایک وی ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔اور ایک صاع میں چار مرہوتے ہیں اور ایک مد ایک رطل اور تہائی رطل کے برابر ہوتا ہے، جدید وزن کے مطابق ایک صاع میں تقریباً اڑھائی کلوگرام اور یا کچ وس میں ہیں من ہوئے ، البذامعلوم ہوا ہیں من غلے سے کم پرز کو ہ واجب نہیں ہے۔

جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہ براللہ کے نزد کی غلم ہویا زیادہ اس پرز کو ہ واجب ہے۔ لیکن سے رائے صریح حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ جمہورعلماء کا مسلک ہی درست ہے۔امام ابن قیم نے اعلام الموقعين (٢١٨ ٣٨) ميس حافظ ابن حزم نے الحلي بالا ثار (١٨٥ ) ميس، امام ابن قدامه نے المغنی (١٦١٧) میں شوکانی نے نیل الاوطار (۹۸۳) میں جمہور کے قول کوہی راجح قرار دیا ہے۔

[۱۱۷] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) ابن أبي مريم (أنبأ) يحيى بن أيوب حدثني عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عَنْ حَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى عن رَسُول اللهِ عِلَيْ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجَمِّع الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَلا صِيامَ لَهُ.

(١١٤) ..... ام المومنين هفصه رضى الله عنها رسول الله طفي الأن الله عنها رسول الله عنها والله عنها والله عنها والله عنها رسول الله عنها والله عنها والله عنها والله عنها والله عنها والله والله عنها والله وا

جس نے بخرے پہلے روزے کی نیت نہ کی ،اس کا کوئی روزہ نہیں۔ **شرح حدیث:** سفر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اور حدیث رسول منطق کیے آنے روزے سے پہلے نیت کو واجب قرار دیا ہے، لہذا جوآ دمی فرضی روزے کی رات کونیت نہیں کرتا ، اس کا روزہ قبول نہیں

موتا۔ فقتی اقوا کد

- (۱) حدیث سے معلوم ہوا فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ امام شوکانی نے اسے واجب فرار دیاہے۔ •
- (۲) ہرروزے کی الگ نیت کرنا واجب ہے۔ امام شافعی، امام ابوحنیفہ، ابن منذر، امام شوکانی، نیل الاوطار (۳۸) ۱۲۳)، ابن قدامہ المغنی (۳۸ سر۳۸) اور امام ابن حزم المحلی (۲۸ سر۲۸۵) نے یہی فتوی دیا ہے۔
- (۳) نیت کاتعلق دل سے ہے زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رہائی مجموع الفتادیٰ (۲۲۲۸۸) اور امام ابن قیم نے زاد المعاد (۲۹۱) میں اس مسئلے پر مفصل بحث کر کے یہی ٹابت کیا ہے، بلکہ زبان کے ساتھ نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔
- (٣) بعض حفزات روزے کی نیت کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتے ہیں: " وَبِصَوْمِ غَدِ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ " کی بھی مدیث سے بیالفاظ ثابت نہیں، لہذا اس بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے۔

[١١٨] - حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) ابو صالح حدثني الليث عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْفَجْر، فَلا صِيَامَ لَهُ.

قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ: رَوَاهُ الَّلَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَسَمِعْتُهُ مِنْ يَحْلِي بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَسَمِعْتُهُ مِنْ يَحْلِي بْنِ أَبِيْ عَنْهُ. ٥

(۱۱۸) .....ام المومنین حفصہ و النفوا با کفاظ دیگر نبی کریم النفوائی سے روایت کرتی ہیں کہ آپ طفی علیم نے فر مایا جس شخص نے بخر سے قبل روز ہے کا نیت نہ کی ،اس کا کوئی روز ہمیں ۔

[١١٩] ....حدثنا عمرو بن زرارة (أنبأ) هشيم عن حصين عن الشعبي (ثنا) عَدِي بن

• نبل الاوطار: ١٦٣/٣ ك [صحيح] ابوداود ، كتاب الصوم ،باب النية في الصيام (٢٤٥٤) ترمذي (٧٣٠) ابن ماجه (١٧٠٠) نسائي (١٩٦٤) دارمي (١٦٩٨) احمد (٢٩٧/٦) ابن خزيمة (١٩٣٣) بيهقي (٢٠٢٤) دارقطني (١٧) شخ عبدالله بمام نياس پرصحت كاحكم لگايا بــ

مَائِم، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْغَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْعَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْعَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْعَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْعَيْطُ الْآبْيَضُ وَالْاخَرُ أَسُودُ، وَجَعَلْتُ الْطُرُ إِلَيْهِمَا، فَلا يَتَبَيَّنُ الْآبِيضُ مِنَ الْاسُودِ، فَلَمَّا فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، فَلا يَتَبَيَّنُ الْآبِيضُ مِنَ الْأَسُودِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَا فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذَا لَعَرِيْضًا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذَا لَعَرِيْضًا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذَا لَيْسُودٍ، فَلَمَّا لَعَرِيْضًا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذَا لَيْسُودٍ، فَلَمَّا لَعَرِيْضًا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذَا لَيْسُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ. •

(۱۱۹) .....عدی بن حاتم رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب بیآیت نازل ہوئی: "تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کرمیج کا سفید دھا کہ سیاہ دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دوریاں لیس فید دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دھاگہ سیاہ دوریاں لیس فید دوریاں لیس فید دوریاں لیس انہیں دیکھنے لگ گیا لیکن سفید اور سیاہ واضح نہ ہوئی 'چنانچہ جب ضبح ہوئی تو میں رسول الله طفی میں خدمت میں حاضر ہوکر رات کی کارگزاری بتلائی ۔ تو آپ طفی میں نے فرمایا: تمہارا تک یو پھر بوا وسیع وعریض ہوا۔ نیز فرمایا: اس سے مراددن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔

شرح حدیث اس حدیث سے واضح ہے کہ صحابہ کرام نگانیہ عربی زبان جانے کے باوجود قرآن مجید کونہ مجھ سکے، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھا ناممکن ہے، اگر صرف لغت کے ذریعہ قرآن مسمجھا جاسکتا تو حضرت عدی اسے ضرور سمجھ لیتے کیونکہ ان کی تو مادری زبان عربی تھی، جن لوگوں نے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کی بجائے گراہی میں ہی مبتلا ہوئے ہیں۔

[١٢٠] سس حدثنا عمرو بن زرارة (أنبأ) هشيم (أنبأ) مجالد عن الشعبي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيُّ إِنَّمَا ذَاكَ بِيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، وَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ إِنَّمَا ذَاكَ بِيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَتِبُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (سورة البقره:١٨٧) فَفَسَرَ النَّبِيُّ عِلَيْ بِسُنَتِه كَيْفَ يَجِيءُ اللَّيْلُ لِتَمَامِ الصِّيَامِ. ٥ النَّبِيُ عِلَيْ بِسُنَتِه كَيْفَ يَجِيءُ اللَّيْلُ لِتَمَامِ الصِّيَامِ. ٥

اردی است عدی بن حاتم والنین سے یہی حدیث تفصیلی مروی ہے۔ ''نبی کریم طفی آیا نے فرمایا: یہ تو دن کی سفیدی اور رات کی سات کی سیابی ہے۔ چنا نبچہ ارشاد باری تعالیٰ ''پھر رات تک روزے کو پورا کرو'' تو نبی کریم طفی آیا نے تشریح وضاحت فرمادی ہے کہ رات کس طرح روزہ پورا کرنے کے لیے آتی ہے۔

رَكُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَالِمَ عَلَا عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَ

<sup>•</sup> صحیح: بخاری (۲/۱۶) افتح) ابو داود (۲۳٤۹) النسائی (۱٤٨/٤) الترمذی (۵۰۰).

O صحيح: ترمذي (٢٠٠٢) والطحاوي في المشكل (٢٢٢/٢).

يًا فُكَانُ! إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ عَلَى، وَقَالَ بِيَدِم: إِذًا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (۱۲۱).....سیدنا عبدالله بن ابی اوفی والله؛ فرماتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں رسول الله مطبق کے ہم سفر تھے، تو جب مورج فائب (غروب) ہوگیا۔ آپ مطافق نے فر مایا: اے فلال! از کر ہمارے لیے ستو تیار کر چنانچہاس نے از کر ستوتیار کیے اور لے کرآپ مطاع آنے کی خدمت میں حاضر ہوا ، چنانچہ آپ مطاع آنے (سنو) نوش فرمائے اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا: جب سورج يہال غائب (غروب) ہوجائے اور ادھر سے رات آجائے تو روزہ

[١٢٢] ....حدثنا يحيى (ثنا) أبو معاوية عن هشام عن عروة عن أبيه عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (١٢٢) ....عاصم بن عمر رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله طفي الله عنه فرمايا: جب رات آجائ اور دن جاتار ب ،اورسورج غروب موجائے ،توروزہ افطار موجاتا ہے۔

[١٢٣] ....حدثنا نصر بن علي الجهضمي (ثنا) عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عَنْ عَمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: إِذَا أَذْبَرَ النَّهَارُ، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(۱۲۳) ....سیدنا عمر من الله الله طفاقاتي سے روایت كرتے ہیں كه آپ طفاقات نے فرمایا: جب دن جاتا رہے اور رات آجائے اور سورج غروب ہوجائے ،تو روزہ افطار ہوجاتا ہے۔ای طرح فج ہے۔

# [ في كابيان]

وَكَذَٰ لِكَ الْحَجُّ، افْتَرَضَ اللهُ الْحَجَّ فِيْ كِتَابِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (سورة آل عمران: ٩٧) مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (سورة آل عمران: ٩٧) فَبَيَّنَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الْعُمُرِ إِلَا مَرَّةً

الله تعالی نے اپنی کتاب میں جج فرض کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔الله تعالی نے ان لوگوں پر جواس کی

<sup>•</sup> صحیح: بخاری (۱۹۶۱) (۱۹۵۲) مسلم (۱۱۰۱) البیهقی (۲۱۲۱۶).

عصیح بخاری (۱۹۰۶) مسلم (۱۱۰۰) احمد (۲۸/۱) ابن حبان (۳۵۱۳).

[۱۲۶] الناست حدثنا إسحاق (أنبأ) النضر بن شميل (ثنا) الربيع بن مسلم حدثني محمد بن زياد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَيُّ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ؟ حَتَى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مِرَادٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ يُعْرِضُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا قُمْتُمْ مِرَادٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ يُعْرِضُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا قُمْتُمْ مِمَا اللَّهِ يَعْرِضُ عَنْهُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ مِيسُوالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى مَا تَوْخُتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ مِيسُوالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِمْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ شَيْءِ فَاجْتَلِوهِمْ عَلَى أَنْبُوا مِرِيهُ وَلَيْتُونِ مِ مِنْ شَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَلِوهِمْ عَلَى اللهِمُ الْمَالِةِ مِرِيهِ وَالْتَوْدُ مِ مِنْ شَيْءِ فَاجْتَلِافِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَلِاوْهِمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءِ فَاجْتَلِافِهِمْ عَلَى اللهُ عَلَيْقِالِهُ مِرَا اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْء فَاجُولُولِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَالَ عَلَيْلُوهُ مَعْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا مَالْعَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَرَالَ مَالِكَ مِواتًا مَا لَهُ وَاجَبُ وَلَى مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا مَا لَوْ الْمَالِ اللهِ الْمَالُ عَلَى اللهُ عَلَى مُولِ مَا مَالُ وَاللّهُ مَا اللهُ مَالِكَ مِواللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْفَالِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

شرح حدیث: الله تعالی نے ہرمسلمان پر جوصاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض کیا ہے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار حج فرض کیا ہے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے اس کا بیان قرآ نِ مجید میں موجود نہیں ہے۔ الله کے اس مجمل تھم کی تفسیر حدیث رسول معلق اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ فقعی فوائد:

الم الم علم كاس پراجماع ہے كہ فج صرف ايك مرتبہ فرض ہے۔ حافظ ابن حجر رالله فتح الباری (۱۵۲/۱۵) امام شوكانی نیل الاوطار (۲۷۳۳) امام نووی شرح مسلم (۴۸٬۳۳۳)، امام ابن كثیر تفسیر ابن كثیر (۱۸۱۷) اور علامه عبد الرحمٰن مباركبوری شخفة الاحوذی (۳۳٬۳۳۳) میں اسی کے قائل ہیں۔

مامہ براری برری کے دریع اپنے اوپر جج واجب کر لے تو اس پراس جج کی ادائیگی واجب ہوگی،خواہ اوپر ج

<sup>0</sup> صحيح مسلم (١٣٣٧) احمد (١/١٠٥) البيهقى (١٤ ٢٥٠١).

[١٢٥] ....حدثنا علي بن حجر (ثنا) علي بن مسهر عن أبي إسماق عن أبي عياض عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَرَضَ اللَّهُ الْحَجَّ قَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَّا رَسُولُ اللَّهَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلاثَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ: (( لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْكُمْ لَمَا أَطَقْتُمُوْهَا)) ثُمَّ قَرَأً هٰذِهِ الآيةَ:﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْكَلِّكُمُ تَسُوُّ كُمْ ﴾ (سورة المائدة: ١٠١)

(۱۲۵) ....سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: جب اللہ تعالی نے حج فرض کیا تو ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہرسال (مج فرض ہے)؟ تو آپ مطاع نے تین مرتبداس سے اعراض فرمایا کھر ارشاد فرمایا: اگر میں "جی ہاں'' کہہ دیتا، تو تم پر فرض ہوجاتا اور اگر فرض ہوجاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھ سکتے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمانی: "اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگرتم پرظا ہر کر دی جائیں ، تو تمہیں نا گوار ہوں۔

[١٢٦] .... وحدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) يحيى بن آدم (ثنا) شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ عَنِ الْحَجِّ فِيْ كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم حَجَّةٌ، وَلَوْ قُلْتُ: فِي كُلِّ عَامٍ لَكَانَ. •

(١٢٦) ..... ابن عباس بطالية فرمات مين : ايك آدى نے نبي طفيعة نے سے فج كے متعلق دريافت كيا ، فج ہرسال فرض ے؟ تو آپ مشاعین نے فرمایا: ہرمسلمان پر حج (فرض) ہے اور اگر میں کہددیتا، ہرسال (فرض) ہے؟ تو ہرسال فرض -17697

[١٢٧] ....حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج (ثنا) منصور بن وردان أبو محمد الأسدي (ثنا) على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البحتري عَنْ عَلِي قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ﴾ (سورة آل عمران:٩٧) قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ: أَفِيْ كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالُوْا: أَفِيْ كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: (( لا ، وَلَوَ قُلْتُ: نَعَم، لُوَجَبَتْ )) فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ (سورة المائدة: ١٠١) وَقَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ:﴿ فَمَنْ فَرَصْ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ (سورة البقره:١٩٦) فَبَيَّنَ النَّبِيُّ عِلَيْ بِسُنَّتِهِ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ هُوَ: الْإِهْلَالُ، وَفَسَّرَ الْإِهْلَالَ وَمَوَاقِيْتَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعاً. وَبَيَّنَ مَا يَلْبُسُ الْمُحْرِمُ مِمَّا لا يَلْبَسُهُ، وَغَيْرَ ذلِكَ مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ مِمَّا لَيْسَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ اللهِ. ٥

O صحیح -احمد (۱/۱) ابن الجارود (٤١٠) حدیث این ثوابد کے ساتھ کے ہے۔

Q زمذی (۲۰۲۱) احمد (۲۹۲۱۳).

(١٢٧) ..... على رضى الله عنه فرمات بين: جب بيآيت نازل موئى كه "الله تعالى في ان لوكول پر جواس كے طرف راہ پاکتے ہیں اس کا مج فرض کر دیا ہے' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہرسال فرض ہے؟ تو آب ملط عَيْنَ خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا: کیا ہرسال (جج) فرض ہے؟ آپ ملط اللہ نے فرمایا: "منین" اور اگر میں "بال' کہددیتا، تو فرض ہوجا تا۔ تو قرآن کی بیآیت نازل ہوئی: "اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو' نیز الله تعالی فرماتے ہیں: "تو جو محض ان میں جج لازم کرلے" تو نبی کریم مظیماتی نے اپنی سنت سے وضاحت فرمادی ہے كه فج كى فرضيت سے مراد" تلبيه" كہنا ہے نيز آپ نے تلبيه، فج وعمرہ ميقات وغيرہ سب كھھ كى تغيير وتشريح بالنفصيل بیان کردی ہے اور بیکھی وضاحت فر مادی ہے کہ محرم کیا پہن سکتا ہے اور کیا نہیں پہن سکتا، نیز اس کے علاوہ فیج کے تی دیگرمعاملات (بیان فرمائے)،جن کی وضاحت اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔

[١٢٨] ....مِنْ ذَالِكَ مَا حدثنا عمرو بن زرارة وإسحاق بن إبراهيم، قالا: (أنبأ) حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِلَي فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَدَى بَصَرِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَّمَاشٍ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَرَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّا أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ: (( لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ))

وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ، ٱلْإِهْلالُ. • (١٢٨) .... جناب محمد باقر رحمه الله فرمات بين: ہم سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما كے ياس كئے، تو ميں نے عرض كيا مجھے رسول الله طلق عَليْن كے ج كے بارے ميں بتائے؟ تو انہوں نے فرمایا: بے شك ہم رسول الله طلق این كی معیت میں نکلے، یہاں تک کہ آپ ذوالحلیفہ پہنچے، تورسول الله طفی این نے متجد میں نماز اداکی پھر (اپنی اوٹمنی) قصواء پرسوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ طفی ایم کی اوٹئی''بیداء''مقام پر پینچی، تو میں نے اپنی حدِ نگاہ آپ کے آگے سوار اور پیادہ لوگ دیکھے اس طرح دائیں اور چھھے اور رسول اللہ طفی آیا ہمارے آگے آگے تھے اور آپ طفی میں برقر آن نازل ہوتا تھااور آپ طشاع آن اس کامفہوم ومطلب جانتے تھے۔جوجوکام آپ طشاع آن کے وہ ہم نے بھی کے،

<sup>•</sup> صحیح: بخاری (۱۵۲۸،۱۵۵۷) مسلم (۱۲۱۲) احمد (۱۲۲۲).

(۱۲۹) .....سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں: نبی کریم طفیقی نے دریافت کیا گیا کہ محرم کون (کون) سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو آپ طفیق نے فرمایا: محرم تمین گیری کمبی ٹوپی شلوار پا عجامہ اور ایسا کپڑا جس پرورس یا زعفران کی خوشبولگی ہو اور موزے ہیں بہن سکتا ہاں اگر جوتا نہ ملے تو مخوں کے بنچ سے موزے کا م کر پہن سکتا ہا۔ سکتا ہے۔

شرح حديث: ....الله تعالى فقرآن مجيد مين مطلق حج كالحكم ديا ہے۔

اب محرم کہاں سے احرام باندھے پھرمحرم پرکون کون سالباس جائز ہے کون سالباس ناجائز؟ ان سب کی وضاحت حدیث رسول ملتے وی میں ہے۔ فقہی فوائد:

- (۱) احرام کی حالت میں قیص ، شلوار ، ٹو پی اور موزے بہنامنع ہے۔
- (۲) اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے نخنوں تک کاٹ کر پہن سکتا ہے۔ اور جس کے پاس تہبند نہ ہووہ شلوار پہن لیے۔ (بیہق: ۵۱/۵)
  - (٣) محرم، زعفران اور ورس (زردرنگ کی بوٹی) ہے رنگا کیڑا بھی نہیں یہن سکتا۔

 [١٣١] ----حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس قَالَ: وَقَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَاهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلاَهْلِ انْجَدِ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلاَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَهُم، فَمِنْ أَهْلِه، وَكَذَاكَ فَكَذَاكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَة يُهلُّوْنَ مِنْهَا. ٥ وَكَذَاكَ فَكَذَاكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَة يُهلُّوْنَ مِنْهَا. ٥

(۱۳۱) ....سیدنا ابن عباس بنالی فرماتے ہیں: رسول الله طفی آنے نے اہل مدینہ کے لیے '' ذوالحلیفہ'' اہل شام کے لیے ''جھنہ'' اہل شام کے لیے ''جھنہ'' اہل نجر کے لیے '' جھنہ'' اہل شام کے لیے ''جھنہ'' اہل نجر کے لیے '' قرن المنازل' اور اہل یمن کے لیے '' بیلم' میقات مقرر فرمائے ۔ اور فرمایا: بیمیقات یہاں کے باسیوں کے لیے اور دوسرے جو بھی یہاں سے گزریں ان کے لیے ہیں، جو جج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور جولوگ ان میقانوں کے اندر رہتے ہیں' وہ اپنی رہائش سے (احرام باندھیں) یہاں تک کہ اہل مکہ، مکہ مکرمہ سے تلبیہ واحرام باندھیں گے۔

#### شرح حدیث:....

احرام کہاں سے باندھا جائے اس کی وضاحت بھی قرآنِ مجید میں نہیں بلکہ حدیث رسول منتظ میں ہے۔

- (۱) ذوالحلیفة کا نیانام آبارعلی ہے۔ بیدینہ کے قریب ہے اور مکہ سے تقریباً ۲۵۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اہل مدینہ کے لیے رسول الله طفائی نے ذوالحلیفہ کومیقات مقرر فرمایا۔
- (۲) جُحفة يبتى شام ومصرى جانب سے آنے والوں كے ليے ميقات ہے، ليكن اب ويران ہو چكى ہے، اى ليے آج كل اس كے ايك قريبى مقام" رابغ" سے احرام باندھا جاتا ہے۔ بيدمقام مكہ سے شال مغرب كى جانب ١٨ كلوميٹر كے فاصلے پر ہے۔
- ج ب المنازل: يدايك بها رج جس كردامن ميں ايك بستى تھى، جو آج كل موجود نہيں ہے آج كل اس (٣) قرن المنازل: يدايك بها رہے - جس كے دامن ميں ايك بستى تھى، جو آج كل موجود نہيں ہے - آج كل اس كرتے بين السيل "مقام سے احرام باندھا جاتا ہے - جو مكہ سے تقريباً ٩٨ كلوميٹر كے فاصلے پرواقع ہے، يہ اہل نجد كا ميقات ہے -

(۱) جو حفزات في اور عمره ك اراده على ين داخل مونا عاين تو ان ك لي ميتات عدام بالمحمنا مزورى ب-

(۲) جوحفزات ان میقانوں کے اندر مقیم ہیں ان کواحرام باندھنے کے لیے ان میقانوں پرآنے کی ضرورت میں بلکہ وہ اپنی اپنی رہائش گا ہوں ہے، ہی احرام باندھیں گے۔

[١٣٢] .... حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف (ثنا) حماد بن زيد (ثنا) عمرو بن دينار عن طاووس عَن أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن طاووس عَن أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اللهِ بْنُ طَاوُوسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾ (سورة الحج: ٢٩) فَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا بِسُنَّتِهِ عَدَدَ الطَّوَافِ وَكَيْفِيَّتَهُ .

(۱۳۲) ....سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنها ے با سانید مروی ہے کہ الله تعالی کے فرمان "اوروہ الله کے قدیم کھر کا طواف کریں "کی رسول الله مظامین نے اپنی سنت سے پوری پوری وضاحت بیان فرمادی ہے کہ طواف کی تعدادو کیفیت کیا ہے۔

[١٣٣] .... حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَتْى أَتَى الْكَعْبَةَ ، فَطَافَ بِهَا سَبْعاً ، رَمَلَ مِنْهَا ثَلاثاً ، وَمَشَى أَرْبَعاً . ٥

(۱۳۳) ..... عبد نا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما سے مروى ہے كہ بے شك رسول الله منظم كا كعبد (محدحرام) من آئے ، تو سات چكر طواف كيا، جس ميں سے تين چكروں ميں رمل كيا (كندهوں كو بلاتے ہوئے دوڑنا) اور چار ميں آرام سے جلے۔

[١٣٤] .... حدثنا أبو همام، الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثني عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اسْتَلَمَ الرَّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِيْنَ يَقْدَمُ يَخُبُ ثَلاثَةً أَطُوافِ مِنَ السَّبْع. ٥ السَّبْع. ٥

<sup>•</sup> صحیح مسلم (١٥٠) الترمذي (١٥٨) النسائي (١٥١).

O صحیح: بخاری (۱۲۱۱) مسلم (۱۲۲۱) این خزیمة (۲۲۱).

السنة الشيرناعبدالله بن عررضى الله عنهما فرمات بين مين نے رسول الله وظفي الله على ا

شرح حدیث: .....الله تعالی نے مطلق مجمل بیت الله کے طواف کا محم ارشاد فرمایا کتنی دفعه طواف کرنا ہمال سے شروع کرنا، کہال پرختم کرنا اور طواف کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان سب احکام کی تفییر حدیث رسول کی بیان ہوئی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا طواف کے کل کتنے چکر ہوں اور ان کی کیفیت کیا ہوگی ۔ لہذا حدیث رسول ، الله کے مجمل محم کی تفییر ہے۔ مقدم کی تفییر ہے۔ فقہی فوائد:

- (۱) طواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں ہلکی ہلکی دوڑ لگانی چاہیے، اور باتی چارچکروں میں معمول کے مطابق چلنا چاہیے۔ چلنا چاہیے۔

[١٣٦] .....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد الرزاق: سمعت ابن جريج يحدث الثوري قال: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَ عِلَيُّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطُوافٍ خَباً، لَيْسَ بَيْنَهُنْ مَشْيٌ، وَمَشَى قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطُوافٍ خَباً، لَيْسَ بَيْنَهُنْ مَشْيٌ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ رَمَلَ أَبُوْ بكرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ جَرًّا. ٥ أَرْبَعَةً، ثُمَّ رَمَلَ أَبُوْ بكرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ جَرًّا. ٥

اربعہ، میں جو جسور و کا رہے۔ (۱۳۷)عطاء ہرالتہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم طفی آیا نے تین چکر دوڑ کر لگائے جن میں آہتہ نہ چلے، اور چار چکرآہتہ چل کر لگائے، پھر ابو بکر'عمر'عثمان رضی الله عنہم و دیگر خلفاء رمل کرتے (دوڑ کر چکر لگاتے) رہے۔

<sup>•</sup> صحیح، بخاری (۱۲۹۱) مسلم (۱۲۲۷) النسائی (۱/۱۰۱).

<sup>9</sup> صحیح مرسل مسند شافعی (۸۸۰).

السنة السنة عن عَطاءِ (ثنا) عبد الرجمن (ثنا) سفيان عن ابن جريج عَنْ عَطاءِ [ ١٣٧] ....حدثنا محمد بن بشر (ثنا) عبد الرجمن (ثنا) عبد الرجمن عَنْ عَطاءِ الرجمن (ثنا) عبد الرجمن (ثنا) ا

[۱۳۷] .....حدثنا محمد بن بشر (ثنا) عبد الرجمن (ثنا) سفیان سل به المرحمن (آثا) سفیان سل به المرحمد و المُخلَفَاءُ. قالَ: قَدْ رَمَلَ النَّبِيُّ عِلَى الثَّكَا أَنَّ الْأُولِ، وَمَشٰى الْأَرْبَعَ، وَأَبُوْ بكرٍ وَعُمرُ وَالْخُلَفَاءُ. (۱۳۷) ....عطاء كمت بين: نبى مِشْ اللَّهُ في حردور كراور چار چكر آسته چل كرلگائے اور البو بكر وعمر رضى الله عنها اور ديگر خلفاء نے بھى اليا بى كيا۔

[جهاد كابيان]

وَافْتَرَضَ اللّٰهُ الْجِهَادَ فِيْ كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنْفِرُوا خِفَافاً وَّثِقَالًا وَّجَاهِلُو بِأُمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ (سورة التوبة: ١٤) وَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمُ وَأُمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاقِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُآنِ ﴾ (سورة التوبه: ١١١) الآيَةُ، وَقَالَ: ﴿ مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاخِرَةِ، فَهَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْاخِرَة إِلَّا قَلِيْلٌ ﴾ (سورة التوبه: ٣٨) ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَنِّ بُكُمْ عَنَابًا أَلِيْمًا ﴾ (سورة التوبة: ٣٩) مَعَ آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ تُوْجِبُ الْجِهَادَ وَتَأْمُرُبِهِ. فَكَانَ اللَّازِمُ عَلَى ظَاهِرِ هٰذِهِ الآيَاتِ وَعُمُوْمِهَا أَنْ يكُوْنَ فَرْضُ الْجِهَادِ لازِماً لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ خَاصِّ نَفْسِهِ إِذَا أَطَاقَ ذٰلِكَ . إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ، عَلَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ عَلَى خَاصِّ دُوْنَ عَامٍّ، فَوَجَدْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ دَلَّا عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ مَفْرُوْضِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ خَاصِّ نَفْسِه، فَقَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُوا فِي اللَّيْن وَلِيُنْلِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْنَارُونَ ﴾ (سورة التوبة: ١٢٢) فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَّنْفِرَ مَنْ فِيْهِ الْكِفَايَةُ، فَإِذَا نَفَرَ مِنَ الْكِفَايَةِ سَقَطَ الْمَأْتُمُ عَنْهُمْ جَمِيْعاً ، وَإِنْ لَمْ يَنْفِرْ مَنْ فِيْهِ الْكِفَايَةُ أَثِمُوْا مَعاً لِقَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَنَاباً أَلِيْماً ﴾.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَعْنِيْ إِنَّكُمْ إِنْ تَرَكْتُمُ النَّفِيْرَ كُلُّكُمْ عَلَّابْتُكُمْ.

(ای طرح) الله تعالی نے اپنی کتاب میں جہاد فرض کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: '' نکل کھڑے ہوجاؤ ہلکے بھوجاؤ ہلکے ہوت بھی اور بھاری بھر کم تب بھی اور الله کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔'' نیز دوسری جگہ فرمایا''بلاشبہ الله تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملمی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اس پرتو رات انجیل اور قرآن میں سچاوعدہ کیا

606 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (87) 87 (8 گیا ہے۔ "نیز فر مایا:" متہمیں کیا ہوگیا ہے کہ جبتم سے کہا جاتا ہے کہ چلواللہ کے رائے میں کوچ کروہ تو تم زمین ے لگے جاتے ہو، کیاتم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ کئے ہوسنو! دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقالبے میں بہت تھوڑی ہے اگرتم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزادیگا۔''علاوہ ازیں بہت ی آیات ہیں جو جہاد کوفرض کرتی ہیں اور اس کا تھم دیتی ہیں ،تو ان آیات کے ظاہراور عموم کے لحاظ سے لازی ہے کہ جہاد کی فرضت ہر ملمان کے لیے لازمی ہو،اگراس میں اس کی استطاعت ہو۔ گراس صورت میں کہ کتاب اللہ یاسنت نبوی یا جماع اس بات پردلالت كريس كرجهاد خاص لوگوں پرفرض بندكه عام لوگوں پر توجم نے كتاب وسنت سے بيدلالت بائى ے کہ جہاد ہر ہرمسلمان پر فرض نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے''اورمسلمانوں کو بینہ چاہے کہ سب کے سب کل کھڑے ہوں سواپیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تا کہ وہ دین کی مجھ بو جھ حاصل کریں اور تا کہ بیلوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں تو ڈرائیں تا کہ وہ ڈر جائیں۔''اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد کتنے لوگوں پر فرض ہے کہ اگر وہ نکل کھڑے ہوں تو دوسروں کو کفایت کر عمیں اگر اتنے لوگ نکل کھڑے ہوں تو سب سے گناہ ساقط ہوجا تا ہے ٔ در نہ سب گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔''اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالی در دناک سزادے گا۔''

بعض اہل علم کا قول ہے: ''لینی بے شک اگرتم سب (جہاد کے لیے) نہ نکلوتو میں تم کوسز ادوں گا۔'' [١٣٨] ....سمعت الربيع بن سليمان يحكى عَن الشَّافِعِيِّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ مَعَ مَا أَوْجَبَ مِنَ الْقِتَالِ فِيْ غَيْرِ آيَةٍ، قَالَ: فَكَانَ, فَرْضُ الْجِهَادِ مُحْتَمِلاً لِأَنْ يَكُوْنَ كَفَرْضِ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا، عَامًّا ، وَمُحْتَمِلاً لِأَنْ يَكُوْنَ عَلَى غَيْر

الْعُمُوْم، فَدَلَّ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَقُوْمَ بِهِ مَنْ فِيهِ

كِفَايَةٌ لِلْقِيَامِ بِهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ أَمْرَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَالْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَمْنَعُهُ. وَالْآخَرُ: أَنْ يُجَاهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ فِيْ جِهَادِهِ كِفَايَةٌ حَتَّى يُسْلِمَ أَهْلُ الأَوْنَانِ،

أَوْ يُعْطِي أَهْلُ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ.

فَإِذَا قَامَ بِهٰذَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ فِيْهِ كِفَايَةٌ لَهُ، خَرَجَ الْمُتَخَلِّفُ مِنْهُمْ مِنَ الْمَأْثُم، وَكَانَ الْفَضْلُ لِلَّذِيْنَ وَلَّوا الْجِهَادَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِيْنَ عَنْهُ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْهُوْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْهُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنِي ﴾ . (سورة النساء: ٩٥)

. ما ما المبانوں کی ایک ایسی جماعت ہوجو دشمن کے مقابلے اور مسلمانوں کا خوف دور کرنے کے لیے وشمن کو ا

۲۔ پیرکہ اتنے مسلمان جہاد میں حصہ لیں، جن کا جہاد کافی ہو یہاں تک کہ بت پرست مسلمان ہوجائیں یا اہل کتاب جزید دینے لگیں۔

توجب مسلمانوں کی اتن بردی تعداد فریضہ جہادس انجام دے رہی ہوجو باتی مسلمانوں کے لیے کافی ہو،تو پیچے رہ جانے والوں سے نضیلت لے جاتے ہیں۔ ورمجاہدین پیچے رہنے والوں سے نضیلت لے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

"اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مؤمن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مؤمن برابر نہیں، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالی نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالی نے ہرا یک کوخو بی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے۔"

[١٣٩] ....قَالَ الشَّافِعِيُّ فَبَيَّنَ إِذْ وَعَدَ اللهُ الْقَاعِدِيْنَ غَيْرَ أُولِي الضَّرِ الْحُسنٰي أَنَّهُمْ لا يَأْثِمُوْنَ بِالتَّخَلُّفِ، بَلْ وَعَدَهُمْ بِمَا وَسَعَ لَهُمْ مِنَ يَأْثِمُوْنَ بِالتَّخَلُّفِ، بَلْ وَعَدَهُمْ بِمَا وَسَعَ لَهُمْ مِنَ التَّخَلُّفِ النَّحَلُّفِ النَّحَلُّفِ النَّحَلُفُوْا شَكَا وَلا سُوْءَ نِيَّةٍ، وَإِنْ تَرَكُوْا الْفَصْلَ فِي التَّخَلُّفِ الْحُسنَى إِذَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ لَمْ يَتَخَلَّفُوْا شَكاً وَلا سُوْءَ نِيَّةٍ، وَإِنْ تَرَكُوْا الْفَصْلَ فِي النَّخَرُو. الْغَرْو.

(۱۳۹) .....امام شافعی والله فرماتے ہیں: یہ واضح ہوگیا پیچھے رہنے والے گنہگارنہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر عذر کے بیٹے رہنے والے گنہگارنہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر عذر کے بیٹے رہنے والوں کو بھی خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے۔ انہیں پیچھے رہنے کے باوجود اچھائی کا وعدہ دیا گیا ہے یہ اچھائی کا وعدہ اس خیار کے بہ وعدہ اس شرط پر ہے کہ (سیچے) مؤمن ہوں شک یا بدنیتی کی وجہ سے جہاد سے پیچھے نہ رہے ہوں۔ اگر چہوہ جہاد میں عاصل ہونے والی فضیلت کے تارک ہیں۔

[١٤٠] ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَغْزُرَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ غَزَاةً عَلِمْتُهَا إِلَّا تَخَلَّفَ عَنْهُ فِيْهَا بَشَرْ،

امام شافعی فرماتے ہیں: جہاد کی فرضت ای طرح ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے، اتنی بڑی تعداد کے فریضہ کہاد سرانجام دینے سے پیچھے رہنے والے گناہ سے نکے جاتے ہیں بشرطیکہ وہ تعداد کافی ہواور اگر سب پیچھے بیٹھ رہیں، تو سب گنہگار ہوں گے۔

فاتك: .... (يعنى بقول امام شافعي جهاد فرض على الكفاية ع)

[181] ....قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: فَهٰذِهِ الْفَرَائِضُ كُلُهَا مُتَّفَقَةٌ فِي أَنَّهَا مَفُرُوضَةٌ وَمُخْتَلِفَةٌ فِي النَّحُصُوصِ وَالْعُمُومِ، وَالْعِدَّةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْحُدُوْدِ، بَيْنَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى بِسُنَّتِه، فَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّلاَةَ تَجِبُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مِرَادٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ، وَأَنَّ الَّرْكَاةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّلاَةَ تَجِبُ فِي الْعُمُرِ إِلّا مَرَّةً وَاحِدَةً، تَجبُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً عَلَى مَا فَسَرْنَا، وَأَنَّ الْحَجَّ لا يَجِبُ فِي الْعُمُرِ إِلّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٦) كَمَا قَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا عَلَىٰ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا عَلَىٰ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٧) فَكَمَا دَلَّتِ السَّنَةُ مَلُونَا هُو وَقَالَ: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٧) فَكَمَا دَلّتِ السَّنَةُ عَلَى أَنَّ هُذِهِ الْفَرَائِضَ إِنَّ مَا تَجِبُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضِ عَلَى مَا حَكَيْنَا وَفَسَّرْنَا وَفَلَالًا وَقَالًا وَقَالَ: ﴿ وَلَلّهُ عَلَى النَّهُ الْجَهَادَ لا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولِكَ دَلّتَ أَيْضًا عَلَى أَنْ الْجِهَادَ يَجِبُ عَلَى بَعْضِ دُونَ بَعْضٍ ، فَبَيْتُ أَنَّ الْجِهَادَ لا فَكَذَلِكَ دَلَّتُ أَيْضًا عَلَى أَنْ الْجِهَادَ يَجِبُ عَلَى بَعْضٍ دُوْنَ بَعْضٍ ، فَبَيْتُ أَنَّ الْجِهَادَ لا فَكَذَلِكَ دَلَّتُ أَيْضًا عَلَى أَنْ الْجِهَادَ يَجِبُ عَلَى بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَبَيْتُ أَنَّ الْجِهَادَ يَجِبُ عَلَى النَّالِونَ النِّشَاءِ وَالصَّبْنِانِ .

يَجِبُ إِلَّا عَلَى الْأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِيْنَ دُوْنَ النِّسَاءِ وَالصَبَيَانِ.

(۱۳۱) .....امام ابوعبد الله محمد بن نصر مروزيٌ فرماتے بين: ان تمام فرائض ميں اس بات پر اتفاق ہے كہ يفرض بين، اسام ابوعبد الله محمد بن نصر مروزيٌ فرماتے بين ان تمام فرائش ميں اختلاف ہے رسول الله منظم آيا نے اپنی ليکن ان کے عام خاص تعداد اوقات اور حدود و دائرہ كار کے بارے ميں اختلاف ہے رسول الله منظم آيا نے اپنی

Marie Desire (00) سنت سے اس کی خوب وضاحت فرمادی ہے۔ آپ سے ایک تایا ہے کہ نماز آیک دن رات عمل پانچ اوقات عمل پانچ مرتبدفرض ب زكوة مارى وضاحت ندكوره بالا كے مطابق برسال ایک مرتبدفرض ب اور فج بورى عمر شراف ایک مرتبہ فرض ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: "تم پر قال فرض کیا گیا ہے" ای طرح فرمایا: "تم پر دوزے فرض کے کے میں''اور ای طرح فرمایا:''یقیناً نماز مومنوں پرمقررہ وقتوں پرفرض ہے۔''نیز ای طرح فرمایا:''اللہ تعالی نے لوگوں پ بیت الله كائ فرض كرديا ب" تو جيے سنت نے بيرا منمائى فرمائى بكرية فرائض كچھ لوگوں پر فرض بي اور كھ ي نہیں۔جیسا کہ ہم پیچھے بیان کرآئے ہیں ای طرح سنت نے بیکی واضح کردیا ہے کہ جہاد کچھ لوگوں پر فرض ہے اور بکھ پہنیں۔ سوست نے بیروضاحت کی ہے کہ جہادصرف آزاد بالغ مردوں پرفرض ہے عورتوں اور بچوں پرفرض

[١٤٢] ....حدثنا وهب بن بقية (أنبأ) خالد بن عبد الله عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طليحة عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، أَفَلا نُجَاهِدُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجّ مَبرُور، وَكَانَتْ عَائِشَةُ خَالَتَهَا. ٥

(۱۳۲)....سیدہ عائشہام المومنین رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جہاد کو افضل ترین عمل بچھتے ہیں۔ کیا ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ مطبع ایم فرمایا جہیں لیکن افضل ترین جہاد کج مبرور (مقبول) ہے۔

#### شرح حدیث:....

قرآنِ مجید میں مجمل حکم ہے کہ جہادتم پر فرض کر دیا گیا،لیکن احادیث میں اس کی تفسیر ہے کہ جہاد مسلمان مردول عورتول بچول غلامول سب پر فرض نہیں ہے بلکہ بیتھم خاص ہے۔

امام ابن قدامه والله نے مختلف احادیث کوسامنے رکھتے ہوئے وجوب جہاد کے لیے مندرجہ ذیل شرائط بیان کی

(۱) ملمان ہو۔ (۲) عاقل ہو۔ (۳) بالغ ہو۔ (۴) مذکر ہو۔ (۵) تندرست ہو۔ (۲) غیر معذور ہو۔ (۷) آزادہو۔(۸) بیناہو۔(۹) جہاد کافرچداس کے پاس ہو۔ ٥

٠ صحيح البخارى ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور (٢٥٢٠) مسند احمد (٢٩/٦) اسنن الكبرى للبيقهي ٢٢٦/٤

تفصيل ديمين: المغنى: ١٨ ٣٤٧، الروض المربع: ١٢ ٣

فقرى فوائد:

ال حديث معلوم مواعورتول پر جهادفرض نہيں۔

(٢) عورتوں کے لیے جج بی جہاد کے قائم مقام ہے۔

(٣) سيّده عائشه والنّعها فرماتي بين، جب سے ميں نے رسول الله ملتے الله كا يتكم سناميں نے بھی جے نہيں چھوڑا۔ ٥ العصيل عن ثابت البناني عَنْ المسيب الكلبي عن ثابت البناني عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْنَ النَّسَاءُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَصْلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ : مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِيْ بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . ٥

وَلَّمْ يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْ لَمْ يَفْرِضِ الْجِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ وَلا عَلَى الْعَبِيْدِ، وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الْأَحْرَارِ.

(۱۳۳)....سیدنا انس بن مالک رفاننیهٔ فرماتے ہیں:عورتیں رسول اللہ مظین کے پاس حاضر ہوکر کہنے لگیں؛ا اللہ كرسول طفي الله الله تعالى كى راه مين جهاد والى فضيات لے كئے ، تو كيا ہمارے ليے كوئى ايساعمل نہيں ہے جس ے ہم اللہ كى راہ ميں جہادكرنے والوں كمل كو ياليں؟ تو رسول الله طفي النے نفر ماياتمہارااين گھر ميں كام كاج كرنا ،الله كى راہ ميں جہاد كرنے والوں كے عمل كے برابر ہے۔ اہل علم كا اس بارے كوئى اختلاف نہيں كه رسول الله طفی این نابالغ آزاد بچول پر جهادفرض نبیس کیا،اور نه بی نابالغ آزاد بچول پر۔

[١٤٤] ....حدثنا محمد بن بشار (ثنا) محمد بن جعفر (ثنا) شعبة عن أبي إسحاق أنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُوْلُ: أُسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ نَيَّفًا عَلَى السِّتِّينَ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ نَيِّفًا عَلَى الْمِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ. ٥

(۱۳۴)..... براء بن عازب وخالفه؛ فرماتے ہیں: میں اور ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے قرار دیے گئے۔ فرماتے ہیں: مہاجرین ساٹھ (۲۰) سے چھزیادہ تھ، جب کہ انصار دوسو چالیس (۲۲۰) سے چھزیادہ تھ۔ [١٤٥] ....حدثنا محمد بن الجنيد (ثنا) أبو سلمة الخزاعي (ثنا) عثمان بن عبد الله بن

عب الايمان للبيهقي (٨٧٤٢) مسند ابي يعلى (٣٤١٦) البزار كمافي مجمع الزوائد ٣٠٤/٤ . وطبع حديد ٢٠٠٤ الم 0 صحیح بخاری: ۱۸۲۱، کتاب العمره، باب حج النساء

<sup>(</sup>٧٢٨) شخ الالباني نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ (ضعیف الجامع الصغیر (٥٨٩٨).

O صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، باب عدة اصحاب بدر (٢٩٥٦).

زيد بن جارية الأنصاري عن عمر بن زيد بن جارية ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي زَيْدُ بْنُ جَارِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَصْغَرَ نَاساً يَوْمَ أُحُدٍ ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ جَارِيَةً يَعْنِي نَفْسَهُ وَالْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةً وَأَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . • وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةً وَأَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . • وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَعْدُ بْنُ عَرْوه احد مِن يَحْدُولُول وَ الله مِنْ يَعْنَ عَارِيهِ الله عَنْ فَرَا الله عَنْ فَا الله عَنْ وَه احد مِن عَلَى الله عَنْ الله عَنْ مَن يَدِ بَن عَارِيهُ بَنِ عَارِبُ زيد بن ارقم 'سعد بن غيثمهُ ابوسعيد خدري اورعبد الله بن عمر مَن عَنْ مَن يَد بن عاربُ براء بن عاربُ زيد بن ارقم 'سعد بن غيثمهُ ابوسعيد خدري اورعبد الله بن عمر من غيثمهُ ابوسعيد خدري اورعبد الله بن عمر من غيثمهُ ابوسعيد خدري اورعبد الله بن عمر من غيثمهُ عنه الله عنه عنه عنه عنه من عاربُ بن عاربُ زيد بن ارقم 'سعد بن غيثمهُ ابوسعيد خدري اورعبد الله بن عاربُ بن عاربُ في بن عاربُ في مَد بن غيثمهُ ابوسعيد خدري اورعبد الله بن عمر بن غيثمهُ عن الله عنه عنه عنه بن عاربُ بن عاربُ في من عاربُ بن عارب

#### شرح حديث:

(۱) ....اس حدیث معلوم ہوا کہ نابالغ بچوں پر جہادفرض نہیں، لہذاوہ قرآنِ مجید کے عموی تھم سے متثلیٰ ہیں۔ (۲) .....اگر چہ بیہ حدیث سندا ضعف ہے، مگر بیہ مسئلہ تھے حدیث سے ثابت ہے۔ سیّدنا ابن عمر وَالْمَهُمَّا فرماتے

:0

(( أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ. ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَانَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَاجَازَنِيْ. )) ٥

''سیّدنا عبدالله بن عمر وظافی اُصدے دن رسول الله ططاع آن کے سامنے پیش ہوئے ، اُس وقت ان کی عمر ۱۳ مرتقی ، آپ نے ان کو فشکر میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ پھر خندق کے دن پیش ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۵ ابری تھی۔ تب آپ نے ان کو اجازت عطافر مادی۔''

[١٤٦] حدثني أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي (ثنا) يعقوب بن محمد (ثنا) إسحاق ابن جعفر بن محمد وعبد العزيز بن عمران أحدهما يزيد على صاحبه الحرف وما يشبهه ، عن عبد الله بن جعفر بن منصور بن مخرمة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عَن أبيه قَالَ: رَدَّ رَسُولُ الله عَمَّرُ بْنَ أبي وَقَاصٍ مَخْرَجَهُ إلى بَدْر وَاسْتَصْغَرَهُ، فَكَى عُمَيْرٌ فَأَجَازَهُ ، قَالَ سَعْدٌ: فَعَقَدْتُ عَلَيْهِ حَمَالَة سَيْفِه ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدْراً وَمَا فِي وَجُهِيْ إِلَا شَعْرَة وَاحِدَة أَمْسَحُهَا بِيَدِيْ ، ثُمَّ أَكَثْرَ الله لِي بَعْدُ مِنَ اللَّحِي ، يَعْنِي: البَينِينَ . • وَجُهِيْ إِلَا شَعْرَة وَاحِدَة أَمْسَحُهَا بِيَدِيْ ، ثُمَّ أَكَثْرَ الله لِيْ بَعْدُ مِنَ اللَّحْي ، يَعْنِي: البَينِينَ . •

التقريب (٧٨٣٤).

مستدرك حاكم ٩/٢ ، طبراني كبير (٥١٥٠) مجمع الزوائد (١٠٨/٦)، قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عثمان بن
 يعقوب العثماني ، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ، وصحه الحاكم .

بخارى، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان، الحديث ٢٦٦٤، كتاب المغازى، حديث ٢٠٩٧، مسلم، كتاب الامارة،
 باب بيان سن البلوغ، حديث ١٨٨٨، ترمذى، ابواب الاحكام، باب ماجاء فى حد بلوغ الرجل والمرأة الحديث ١٠٦٧
 يرمند ضعف ٢- يونكداس من "يحقوب بن محر بن عيلى الزهرى ابو يوسف المدنى" صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء" ٢٠٥٠

93 P. 35 36 S. S. C. ١٣٧) .... جناب سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله مطابقة نے فرده بدر كو جاتے ہوئے عمير بن انی وقاص کوچھوٹا قرار دیکر مستر دکر دیا ،تو عمیر رضی الله عندرونے گئے لبذا آپ مشکیلی نے اسے اجازت مناب بن ب فرمادی۔ سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں: اس کی تلوار کی پیٹی کی گرہ میں نے لگائی تھی اور جب می فروہ بدر میں شریک ہوا تھا'اس وقت میرے چرے پر (داڑھی) کا صرف ایک بال تھا'جس کو میں اپنے ہاتھ سے چوتا تھا۔ پر اللہ تعالی نے اس کے بعد داڑھی میں اضافہ فرمادیا یعنی بیٹوں میں۔

[١٤٧] ....حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عَن ابن عُمّر قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِي عِلَمْ يَوْمَ أُحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبِعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ قَالَ نَافِعْ: حَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ: هٰذَا أَثُرٌ نَجْعَلُهُ بَيْنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ، فَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فِي الْمُقَاتَلَةِ . • (١٥٧) ..... جناب عبد الله بن عمر رضى لله عنهما فرماتے ہیں: میں غزوہ احدیث نبی مطبق کیا کیا اس وت میری عمر چودہ (۱۲) برس تھی، تو آپ مشاعلین نے لاائی کے لیے مجھے اجازت نددی۔ پھر میں غزوہ خندق میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ،جب کہ میری عمراس وقت پندرہ (۱۵) برس تھی، تو آپ مطابق نے اللہ علی اللہ علی شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ نافع کہتے ہیں: میں نے بیرحدیث عمر بن عبدالعزیز کو سائی کو وہ فرمانے گھے: ہم ای طریقہ سے لڑنے کے قابل اور بچوں میں فرق کرتے ہیں، چنانچہ پندرہ (۱۵) سال سے کم لڑکوں کو بچوں میں شار کیااور پندرہ (۱۵) سال کے بچوں کواڑنے والوں میں شارکیا۔

[١٤٨] ....حدثنا محمد بن بشار (ثنا) يحيى (ثنا) عبيدالله، أخبرني نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَرَضَنِي النَّبِيُّ عَلَى يَوْمَ أُحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةً، فَلَم يُجِزِّنِي، ثُمَّ عُرِضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَّا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي . ٥ (۱۲۸).... جناب ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: غزوہ احد میں جبکہ میری عمر چودہ (۱۲) برس تھی جھے نی مطابقاً پر پٹن کیا گیاتو آپ نے مجھے اجازت نددی پھر غزوہ خندق میں جب کہ میری عمر پندرہ (۱۵) سال تھی، پیش کیا گیاتو

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٤) ، صحيح ملم ، كتاب الامارة ، باب بيان

O صحیح البخاری ، كتاب المغاری ، باب غزوة العندق (٤٠٩٧)، سنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، باب في الغلام يصيب الحد (٢٠٤١)، سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبى (٢٤٢١).

[١٤٩] ....حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ محمد بن عبيد (ثنا) عبد الله بن نافع عَنِ ابن آب نے مجھے اجازت عنایت فرمادی۔ عُمْرَ قَالَ: عَرَضَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةَ فِي الْقِتَالِ، فَلَمْ يُجِزْنِيْ، وَعَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِيْ ، قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمْرَ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ بِهِذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا لَحَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ تَفْرِضُوْ اللابْنِ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَمَا كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَأَلْقُوهُ فِي الْعَيَالِ. ٥

(۱۴۹) ..... ابن عمر رفا فَهُ فرماتے ہیں رسول الله طف الله علی پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے غزوہ احد میں قبال میں شرکت کی اجازت نہ دی، جب کہ میری عمر چودہ (۱۲) سال تھی کھر غزوہ خندق میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے اجازت عنایت فرمادی،اس وقت میری عربیدره (۱۵) برس تھی۔نافع فرماتے ہیں: میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جب کہوہ خلیفہ تھے، اور بیر حدیث بیان کی تو وہ فرمانے لگے: بیچھوٹے اور بڑے کے درمیان حد فاصل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تمام اعمال (گورزوں) کولکھ بھیجا کہ پندرہ (۱۵) برس کے لؤکوں کے لیے (احکام) فرض قرار دے دواورجواس سے کم عمر ہیں انہیں بیے شار کرو۔

[١٥٠] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة (ثنا) حماد بن زيد عن عبد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبِلَ ابْنَ عُمَرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً. ٥

(١٥٠)....سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين : رسول الله طلط الله عن خد العلام الله عنها كو غزوہ خندق میں ( قال کے لیے ) قبول فر مالیا ، جبکہ ان دونوں کی عمر پندرہ (۱۵) برس تھی۔

[١٥١] ....حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قَالَ: سَأَلْتُ الرُّبَيِّعَ قُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا نِسَآءً حَرُورِيَّاتٍ يَقُلْنَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ نِسَاءً، قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو وَلَا نُقَاتِلُ، وَلَٰكِنَّا نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَرُدُّ الْجَرْحٰي وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِيْنَةِ. ٥

(۱۵۱) .....خالد بن زکوان فرماتے ہیں: میں نے رہیج رضی اللہ عنہا سے بوچھا: کہ ہمارے ہاں حرورہ قبیلہ کی خارجی O اورنبر(۱) ما نظراو

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيهقى (٢٢/٩).

<sup>●</sup> صحیح البخاری ، کتاب الجهاد ، باب رد النساء الجرحی و القتلی (۲۸۸۲،۲۸۸۳).

السنة عورتيل بين جو كهتى بين: عورتيل رسول الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله على الله عنها فرمان لكين: بهم غروات مين شركت كرتي تحييل ليكن قال نبيل كرتي تحييل، بلكه لوگوں كو پانى پلاتى اور زخميوں وشهداء كو مدينه منوره پہنچاتی تحييں۔

### شرح حديث:

(۱) الحروراء ..... خوارج كانام ب، كيونكه بيه مقام حروراء پر مقيم سخة ، اس ليے ان كوحرورى كہا جاتا ہے۔ ان كے عقائد كى تفصيل كے ليے ديكھيں: شرح حديث ١٥٣۔

[۱۵۲] حدثنا يحيى (أنبأ) جعفر بن سليمان عن ثابت عَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ وُبِنُو بِأُمِّ سُكَيْمٍ، وَنِسُوةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰي. ٥ يَغْزُو بِأُمِّ سُكَيْمٍ، وَنِسُوةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰي. ٥ (١٥٢) جناب انس رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله طَيْعَالَيْ ام سليم اور انصار كى يحه دير عورتوں كوغزوات بين شام فرمات سے مجن كاكام بإنى بلانا اور زخميوں كى مرجم بي كرنا تھا۔

الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْعَبْدِ، هَلْ لَهُ فِيْ الْمَغْنَمِ نَصِيْبٌ؟ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْعَبْدِ، هَلْ لَهُ فِيْ الْمَغْنَمِ نَصِيْبٌ؟ وَعَنِ النِّعَبْدِ، هَلْ لَهُ فِيْ الْمَغْنَمِ نَصِيْبٌ؟ وَعَنِ النِّحُمُسِ، لِمَنْ هُو؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الصِّبْيَانُ، فَإِنْ كُنْتَ الْخِضْرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، فَاقْتُلْهُمْ، وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَلَيْسَ لَهُ فِيْ الْمَغْنَمِ نَصِيْبٌ، وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ. وَأَمَّا النِّسَاءُ، فَإِنَّ النَّبِيِّ فَيَالُهُمْ الْعَبْدُ، فَلَيْسَ لَهُ فِيْ الْمَغْنَمِ نَصِيْبٌ، وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ. وَأَمَّا النِّسَاءُ، فَإِنَّ النَّبِيِّ فَيْ الْمَوْفِي وَيَقُمْنَ عَلَى الْمَرْضَى وَلا يَشْهَدُنَ الْقِتَالَ. وَأَمَّا الْخُمُسُ، فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُولَكَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا. ٥ كَانُ يَخْرُجُ بِهِنَّ يُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى وَيَقُمْنَ عَلَى الْمَرْضَى وَلا يَشْهَدُنَ الْقِتَالَ. وَأَمَّا الْخُمُسُ، فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُولَكَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا. ٥

(۱۵۳) .... بخبره خارجی نے ابن عباس رضی الله عنهما کوخط لکھا، جس میں جارسوال کے:

- ا۔ (جنگ میں) بچوں کوتل کرنا کیسا ہے؟
- ٢- كياغلام كومال غنيمت ميس سے حصہ ملے گا؟
- ٣- كياعورتين (آپ طلط عليم كے زمانہ ميں) غزوات ميں شركت كرتيں اور قال ميں حصه ليتي تھيں؟
  - ام خمس کن لوگوں کے لیے ہے؟

© صحيح مسلم، كتاب الجهاد ، باب النساء ، الغازيات يرضح لهن ولايسهم (١٨١٢). المنتقىٰ لابن الحارود (١٠٨٥-

TA.1).

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزوة النساء مع الرجال (١٨١٠) سنن الترمذي ، كتاب السير ، سنن ابي داود ، كتاب الجهاد ، باب في النساء يغزون (٢٥٣١).

SCENC 96 PROPERSON TO THE SECOND PORTION OF THE PROPERSON OF THE PROPERSON

تو عبدالله بن عباس رضى الله عنهمان جواباً تحرير فرمايا:

اگرتو خفرعلیہ السلام ہے اور (متقبل میں بچے کے) کافریا مومن ہونے کے بارے علم رکھتا ہے تو بچوں کو قتل كرسكتا ہے۔

غلاموں کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہیں (حوصلہ افز ائی کے لیے) تھوڑی بہت بخشیش

دى جائے گی۔ نی کریم مطیقات عورتوں کوغزوات میں شریک کرتے ،وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں مریضوں کی دیکھ بھال كرتيس، ليكن قال مين شريك نهيس موتى تقيس-

خس مارے (اہل بیت) کے لیے ہے لیکن مارے لوگ جھتے ہیں کہ یٹس مارے لیے ہیں ہے۔ شرح حديث: سيّدنا خصر عَالِيلًا كو چونكه الله في عطا فرمايا تها، ال ليے انھوں في اس بيح كوثل كرديا، مویٰ عَالِیٰلا کے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ بچاوالدین کو کفر میں مبتلا کردیتا۔

عالت جنگ میں بچوں کو تصدأ قبل كرنے سے منع كيا گيا ہے۔ • غلام کے لیے مال غنیمت میں سے مقررہ حصنہیں، کچھ تحفد وغیرہ دینا جائز ہے۔ 3

عورتوں کا غزوے میں شریک ہونا جائز ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیاروں کے علاج معالجہ کے لیے، کیکن وہ لڑائی میں شریک نہ ہوں گی۔

الخمس .....اموال غنيمت كايانجوال حصه جوالله اوراس كرسول ملط منظرة كالمخصوص حق تها-آب اس كو ایخ قرابت دارول بتیمول مسکینول،اورمسافرول پرخرچ کرتے۔

تاہم مال فنی کوآپ مستفیلی صرف اپنے اور خرج کرتے تھے۔ ابوثور کے علاوہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔لہذاال پراجماع منعقد ہوچکا ہے۔ €

[١٥٤] ....حدثنا عمرو بن زرارة (أنبأ) حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه ويزيد بن هرمز: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَلَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُب إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِيْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ

<sup>1</sup> بخارى، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، حديث: ٢١٤

<sup>2</sup> ابوداؤد، كتاب الجهاد، حديث ٢٣٧.

<sup>3</sup> الغرطبي: ١٨ ١٨، بداية المجتهد: ١ / ٤٥٤

كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبِيَانَ ؟ وَعَنِ الْحُمْسِ ، لِمَنْ هُو ؟ فَكُتَبَ إِلَيْهِ الْبُنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : هَلَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ، وَقَدْ كَانَ يَغُونُ اللهِ فَيْ يَعْدُ الصَّبِيلِينَ الْمُؤْمِنَ ، فَأَمَّا السَّهُمُ ، فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنْ بِسَهِ وَكَتَبْتَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَيْكُ الصَّبِيلَ الصَّبِيلَ اللّهِ فَيْكُ الصَّبِيلَ الصَّبِيلَ اللّهِ فَيْكُ الصَّبِيلَ الصَّبِيلَ الصَّبِيلَ اللّهِ فَيْكُ الصَّبِيلَ الصَّبِيلَ اللّهِ فَيْكُ الصَّبِيلَ الصَّبِيلَ السَّبِيلُ اللّهُ وَقَدْ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: عَنِ الْخُمُسِ ، لِمَنْ هُو ؟ وَإِنَّا فَأَبْى قَوْمُنَا عَلَيْنَا ذَٰلِكَ فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ . • وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: عَنِ الْخُمُسِ ، لِمَنْ هُو ؟ وَإِنَّا فَأَبْى قَوْمُنَا عَلَيْنَا ذَٰلِكَ فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ . •

(۱۵۴) ..... نجدہ (خارجی) نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھا ، جس میں چند باتوں کے بارے میں سوال کیا ؛ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس رفی لٹی خارجیوں سے خط و کتابت کرتے ہیں اور اگر جھے علم چھپانے کا خوف نہ ہوتا (کہ بیمنع ہے) تو میں خط کا جواب نہ دیتا۔ (ایک دفعہ) نجدہ خارجی نے خط لکھا : حمد وثناء کے بعد جھے بتا ہے! کیا رسول اللہ ملتے ہیں آئے عورتوں کو غزوات میں شریک کرتے اور انہیں (مال غنیمت میں سے) حصہ ویت ہے؟ اور کیا آپ ملتے ہیں آئے رفول کو خوات میں شریک کرتے تھے؟ اور کیا آپ ملتے ہیں فروات میں) بچوں کوتل کرتے تھے؟ خس کن لوگوں کا حق ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا : تو نے پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ ملتے ہیں آئے عورتوں کو غزوات میں شریک کرتے تھے؟ تو ابن عباس میں اور مال غنیمت میں آپ ملتے ہیں تھیں اور مال غنیمت میں آپ ملتے ہیں تو بیا تا تھا، لیکن با قاعدہ ان کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔

(۲) .....تونے پوچھا ہے: کیا رسول اللہ ملط میں ہوں کوتل کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ ملط میں ہوں کوتل نہیں کیا ( کرایا ) تو تو بھی بچوں کوتل نہ کرنا، مگر یہ کہ تھے اتناعلم ہو کہ تو مومن اور کا فریخ کی پیچان کر سکے اور کا فرکوتل کر اور مومن نے کوچھوڑ دے جیسا کہ خصر علیہ السلام کواس بچے کے بارے معلوم ہوگیا تھا، جس کوانہوں نے قبل کیا تھا۔ (۳) .....تونے شمس کا پوچھا ہے کہ اس کے کون مستحق ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ شمس ہمارے لیے ہے، لیکن لوگوں نے ہمارا دعویٰ ہے کہ شمس ہمارے لیے ہے، لیکن لوگوں نے ہمارا دعویٰ مانے سے انکار کر دیا ہے، تو ہم نے اس پرصبر کی راہ اختیار کرلی۔

# [خمس کے فرض ہونے اور اس کے دوسرے متعلقہ مسائل کا بیان]

[100] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاعْلَمُوْ آ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِللهِ خُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبٰي وَالْيَتَامٰي وَالْهَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ (سورة الانفال: ٦١) فَجَعَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خُمُسَ الْغَنِيْمَةِ لِلَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ، وَسَكَتَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا، فَلَمْ يَأْمُو اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خُمُسَ الْغَنِيْمَةِ لِلَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ، وَسَكَتَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا، فَلَمْ يَأْمُو لِللهُ تَبَالِهِ فَقَسَمَهَا عَلَى بِقَسَمِهَا فِي كِتَابِهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ هِي، فَبَيَّنَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بِسُنَّتِهِ، فَقَسَمَهَا عَلَى الْفَارِسَ عَلَى اللهُ الل

(۱۵۵) ......انام ابوعبدالله في بن نصر مروزى فرمات بين كدالله تعالى كاار شاد ہے: ''اور جان لوكة تم جس شم كى جو پھو غيمت عاصل كرواس بين ہے يا نچوال حصة تو الله اور اس كے رسول كا اور قرابت واروں كا اور تيبوں اور مسينوں كا اور مسافروں كا ہے نتو الله تعالى نے نتيمت كے كہ كے ميك فاصوق افتيار كى ہوار بين كتاب بين اس كي تقيم كا حكم مين وارد منافروں كا ہو ہے بياد و خين ديا، اور نه بى يو ضاحت كى ہے كہ يہ كن لوگوں كا حصد ہے۔ اس چيز كى وضاحت رسول الله يلئي الله عن تحرك مين شريك ہوتے بياد و كي وزر اور طاقتور سب كيال و برابر بين كيان شہوار كو بياده برفوقت دى ہے۔ علاوہ از ين ويگر احكام جہاد و سيرا اور مسنى كى وضاحت بين كوئى تو مُنيس چيوڑى۔ ان كى وضاحت عنقر يب آگاس كے مقام بي آتے گى۔ ان شاء الله سنن كى وضاحت بين كوئى تو مُنيس چيوڑى۔ ان كى وضاحت عنقر يب آگاس كے مقام بي آتے گى۔ ان شاء الله عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عن خالد عن عبد الله ، وَيُقِيمُوا يَا رَسُولَ الله بِمَ أُورْت؟ قَالَ: أَمُونُ أَنَّ أُقُولُ فِي هُذَا الْمَالِ؟ قَالَ: المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودُ ، وَلُولُكَ؟ قَالَ: المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودُ ، وَالضَالِينْ: النَّصَارِي قُلْتُ: مَنْ هُولًا إَحَدُ أَحقُ بِهِ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَ: لِلهِ حُمُسُهُ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِهُولًا عِ يَعْنِيْ: الْمُسْلِمِيْنَ . قُلْتُ: فَهَلْ أَحَدُ أَحقُ بِهِ مِنْ أَحَدُ؟ قَالَ: لِلْهِ حُمُسُهُ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِهُولًا عَرْبُكَ، لَمْ مَكُنْ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَحِيْكَ الْمُسْلِمِيْنَ . فَهُلْ أَحْدُ؟ قَالَ: لا ، وَلَوْ أَشُرَعْتَ سَهُما وَمِنْ جَيْبِكَ، لَمْ مَكُنْ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَحِيْكَ الْمُسْلِمِيْنَ . فَهُلْ أَحْدُلُ الْمُسْلِمِيْنَ . فَهُلْ أَحْدُلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُ مَنْ أَحَدِيْ قَالَ: لا ، وَلُوْ أَشُرَعْتَ سَهُما وَمُنْ جَيْبُكَ، لَمْ مَكُنْ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَحِيْكَ الْمُسْلِمِيْ .

(۱۵۲) ....بلقین کا ایک آدمی این پی زاد (صحابی) سے بیان کرتا ہے کہ (اس کا پی زاد) رسول اللہ طفی آئے کے پاس وادی قری میں حاضر ہوا' اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ طفی آئے کو کس چیز کا حکم ملا ہے۔ آپ طفی آئے نے فرمایا: '' مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قال جاری رکھوں ، جب تک وہ کہ دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں' اور نماز قائم کریں' اور زکو ۃ اداکریں' میں نے کہا: آپ کے نزدیک بیلوگ کون ہیں؟ سواکوئی عبادت کے لائق نہیں' اور نماز قائم کریں' اور ''لاھا آلین' سے مراد نصاری (عیسائی ہیں)۔ میں نے آپ طفی آئے نے فرمایا: ''المغضوب علیم' سے مراد' یہودی' اور ''الھا آلین' سے مراد نصاری (عیسائی ہیں)۔ میں نے آپ طفی آئے نے فرمایا: ''المغضوب علیم' سے مراد' یہودی' اور ''الھا آلین' سے مراد نصاری (عیسائی ہیں)۔ میں نے

<sup>1</sup> شعب الايمان للبيهقي (٣٢٩) السنن الكبرى للبيهقي (٣٣/٦).

رض کیا: اس مال (غیمت) کے بارے میں آپ مطابق کیا فرماتے ہیں؟ آپ مطابق نے فرمایا: پانچاں صد (۵/۱) اللہ کا اور ۵/۸ جھے ان مسلمانوں کے لیے ہیں۔ میں نے کہا: کیا ان میں سے کوئی دورے سے دیارہ سختی ع؟ آپ مطابق نین نے فرمایا: نہیں اگر چہ تو اپ کر یباں میں تیر پہنچا دے، تو پھر بھی تیرے ملمان ممائی سے پوری زیادہ سختی نہیں۔

## شرح حدیث:

- (۱) الله تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں مصارف ننیمت بیان کرتے ہوئے پانچویں جھے کے مصارف تو بیان کردیے لیکن باقی غنیمت کے مصارف تو بیان کردیے وضاحت احادیث مبارکہ میں رسول اللہ مطبق کی نیان فرمائی ہے۔

  وضاحت احادیث مبارکہ میں رسول اللہ مطبق کی نے بیان فرمائی ہے۔

  قتی فوائد:
- (۱) ال حدیث سے معلوم ہوا کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینے کے بعد نماز اور زکو ۃ دین کے دوانتہائی اہم ارکان ہیں، ان ارکان کی ادائیگی کے بعد ہی لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ورندان کے خلاف بزور طاقت جہاد کیا جائے گا۔
- (۲) اسلام کے احکام ظاہر پر بین ہیں ، اگر کمی شخص نے ظاہری طور پر اسلام تبول کرلیا، اور بظاہر ارکان اسلام پر علی میں اسلام کا ارتکاب نہیں کیا تو اسے دنیا میں اہل اسلام کے تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اگر باطن میں وہ کا فرومنافق ہوا تو قیامت کے دن یہ ظاہری اسلام اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔
- (٣) "أُمِوْتُ "كامطلب ب، مجھ الله كى طرف سے علم ديا گيا ہ، كيونكدرسول الله مطاقيق كوالله كے علاوہ كوئي علاوہ كوئي علم دينے والانہيں ہے۔
- (٣) معلوم ہوا كہ الله، قرآنِ مجيد كے علاوہ وحى خفى كى صورت ميں بھى اپنے نبى كريم مين الله إراحكام نازل كرتا
- ے۔ (۵) ال حدیث میں نماز سے مراد فرض نماز ہے۔امام مالک اور امام شافعی براٹنے کا قول ہے کہ جان ہو جھ کر بغیر کی شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنے والے کو،اس کی حد میں قتل کیا جائے گا۔ جبکہ امام احمد براٹنے کا قول کی شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنے والے کو،اس کی حد میں قتل کیا جائے گا۔ جبکہ امام احمد براٹنے کا قول

ہے کہ اس کو کفر اور ارتد ادکی وجہ ہے قبل کیا جائے گا۔ • 

(۲) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ سلمان حاکم کو اجازت ہے کہ وہ مانعین زکوۃ ہے جنگ کرے، اور ای طرح

(۲) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ سلمان حاکم کو اجازت ہے کہ وہ مانعین زکوۃ ہے جنگ کرے، اور ای طرح

Cole 100 more and a simil you

اس پرلازم ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ نظام صلوٰۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرے۔ " أَقَاتِلَ النَّاسَ " عمراد" أَقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ " ج، جياكي العاديث يس اس كى وضاحت موجود ب-

(A) اس مدیث سے بدعتی فرقہ مرجیہ کارة ہوا جواعمال کوایمان کا حصر نہیں مانتے۔ ال مديث عموم موا" اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ "عمراديبودى، اور" اَلضَّالِينَ "عمرادعيالى

(۱۰) اس مدیث سے معلوم ہوا، مال غنیمت میں پانچویں ھے کے بعد باقی مال غنیمت مسلمان مجاہدین میں تقسیم کیا

[١٥٧] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَة وَلِلرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْبِي ﴾ (سورة الإنفال : ١٤) فَعَمَّ ذَا الْقُرْبِي بِالذِّكْرِ وَلَمْ يَخُصّ بَعْضَهُمْ دُوْنَ بَعْضِ، فَقَسَمَ الرَّسُولِ عَلَى سَهْمَ ذِيْ الْقُرْبِي بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ دُونَ سَائِرِ قَرَابَاتِهِ، فَبَيَّنَ بِسُنَّتِهِ أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذِكْرِ الْقَرَابَةِ بَعْضَ الْقَرَابَةِ دُونَ بَعْضٍ. (۱۵۷).....امام ابوعبد الله مروزي فرماتے ہيں: ارشادِ باري تعالي ہے: ''اور جان لو كهتم جس متم كي جو پچھ غنيمت حاصل کرواس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا'' تو اللہ تعالی نے قرابت داروں کا عام تذكره كيا ہے، كسى كومخضوص نہيں كيا۔ ليكن رسول الله طفي الله علق قرابت داروں كا حصه صرف بني ہاشم اور بني مطلب میں تقلیم فرمایا ہے، باقی دوسرے قرابت داروں میں نہیں۔ تو آپ مطاع آئے اپنی سنت سے بیدواضح فرمایا کہ الله كي مراد مخصوص قرابت دارين ،سبنبيل-

[١٥٨] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) يزيد بن هارون (أنبأ) محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَ ذِي الْقُرْبِي، بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَّ بَنِيْ الْمُطَّلِبِ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هُؤُلاءِ بَنُوْ هَاشِم لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَا وَضَعَكَ اللَّهُ فِيهِمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ هٰؤُلآءِ لَمْ يُفَارِقُوْنِيْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَلا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمِ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. ٥

السنن الكبرئ بيهقى: ١٦ ٢ ٩، السنن المحتبئ للنسائى: ١٧ ٥٧

<sup>@</sup> صحيح البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب و من الدليل على أن الخمس للامام (٢١٤٠)، مسند احمد ١١/٤ ، سنن السائي ، كتاب قسم الفيّ (١٢٧) بيهقي ١٦٠،٥٦ بطريق محمد بن اسحاق .

السنة المرائی الله علی الله عند فرماتے ہیں :جب رسول الله مظامین نے قرابت واروں کا حصر تشیم فرمایا نی باشم اور بن مطلب کے درمیان ۔ تو میں اور عثمان بن عفان رضی الله عنها آپ مظامین کے پاس آئے ، پس ہم نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم بنو ہاشم کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے ، کیونکہ الله تعالیٰ نے آپ مطلب کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کوعطا کرتے ہیں، لیکن ہمیں محروم کرتے ہیں، پیدا فرمایا ہے ، بنومطلب کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کوعطا کرتے ہیں، لیکن ہمیں محروم کرتے ہیں، مالانکہ ہم اور وہ آپ کو کیساں ہیں؟ تو آپ مطلب آئی نے فرمایا: بے شک ان لوگوں نے مجھے جالمیت و اسلام محی زمانے میں (بغیر نصرت) نہیں چھوڑا 'بنو ہاشم اور بنومطلب ایک ہی چیز ہیں اور نبی کریم مطلب نے آپی انگیوں میں انگلیاں ڈال کر سمجھایا۔

شرح حدیث: مصارف خمس بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرابت کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی قربی رشتہ دار کو خاص نہیں کیا۔ رسول اللہ مطبع اللہ فی وضاحت فرمادی کہ قربی رشتہ داروں سے مراد بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب ہیں۔

[١٥٩] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) وهب بن جرير (ثنا) أبي: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مِثْلَهُ، وَزَادَ فَقَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خُمُسَ الْخُمُسِ مِنَ الْقَمْحِ وَالتَّمَرُ وَالنَّوٰى.

(۱۵۹) ....جبیر بن مطعم رضی الله عنه نبی کریم مطفی آن سے (بیالفاظ زیادہ) بیان فرماتے ہیں کہ گندم مجور اور کھ علیوں سے بھی یا نچواں حصد رسول الله مطفی میں آن تقسیم فرمایا کرتے تھے۔

[١٦٠] .....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عثمان بن عمر (ثنا) يونس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِيْ نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ أَبُوْ بِكْرِ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسَمِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ المُطَلِبِ، وَكَانَ أَبُوْ بِكْرِ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسَمِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، وَكَانَا عُمَرُ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَيُمْنَعْنَ بَعْدَهُ. ٥

(۱۲۰) .....جبیر بن مطعم ونالید؛ فرماتے ہیں: بے شک رسول اللہ طلطے الله علی نالیہ علیہ میں سے بی عبد شمس و بی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا مرح (مال و بی مطلب کو دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ طلطے آیا ہم اور بنی مطلب کو دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ طلطے آیا ہم رضی اللہ عنہ کے غنیمت کا) خمس تقسیم کرتے تھے۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے غنیمت کا) خمس تقسیم کرتے تھے لیکن عمر رضی اللہ عنہ ان (بنی عبد شمس بنی نوفل) کو دیتے تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ کے

<sup>•</sup> سن النسائي ، أيضًا (١٣٦) سنن ابي داود ، كتاب الخراج ، باب في بيان مواضع قسم الخمس (٢٩٧٨، ٢٩٧٩).

[١٦١]....حدثنا محمد بن حيويه (ثنا) أبو صالح حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب أنَّ جُبَيرَ بن مُطعِع الْحَبَرَةُ أَنَّهُ جَاءً هُوَ وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَّاك إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَى يُكَلِّمَانِهِ فَيْمَا قَسَمَ مِنْ نُحُمْسِ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي مَاشِم وَبَنِي الْمُطّلِبِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْعًا ، وَقُرَابَتَنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمُ ا فَقَال لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرْى هَاشِعا وَالْمُطَّلِبَ شَيْنًا وَاحِداً.

2 (102) 3 3 3 5 5 CARC

وَقَالَ جُبِيرُ بِنُ مُطْعِمِ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِا لِبَنِي عَبْدِ شَمْسِ وَلا لِبَنِي نَوْقَل مِن ذَٰلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كُمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِم وَلِبَنِي الْمُطَّلِبِ؟ . ٥

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ أَبُوْ بِكُرِ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسَمِ رَسُولِ اللهِ عَلَى .

(١٦١) .....جبير بن مطعم اورعثان بن عفان رضى الله عنهما رسول الله مطاعية بإس آكر خيبر كے فس كے بني باشم اور يني مطلب میں تقیم پر گفتگو کرنے لگے۔ دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمارے بھا تیوں بنی مطلب میں عبد مناف کوخس کا حصہ دیا ہے لیکن ہمیں نہیں دیا' حالانکہ جاری اور ان کی قرابت داری میسال ہے۔ تو رسول الله مصفی نے ان دونوں سے فر مایا: میرے خیال میں ہاشم اور مطلب ایک ہی چیز ہیں۔

جیر بن معظم و النیز فرماتے ہیں: رسول الله مطبق مین نے بن عبد شمس و بن نوفل کوشس میں سے پچھ بھی حصیبیں دیا، جیسے بنی ہاشم و بنی مطلب کو دیا ہے۔ اما نم ابن شہاب (زہری براٹیر) فرماتے ہیں: ابو بکر رضی اللہ عنہ نمس ای طرح تقيم فرماتے تھے جیے رسول الله مطفی مین تقیم فرماتے تھے۔

[١٦٢] ....قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ قُرَيْشٌ ذَاقَرَابَةٍ لِلنَّبِي عَبْدِ شَمْسِ مُسَاوِيَةُ بِنَي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْقَرَابَةِ ، وَهُمْ مَعَا بَنُو أُمٌّ وَأَبٍ ، وَإِن انْفَرَدَ بَعْضُ بَنِي الْمُطَّلِبِ بِولا دَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِم دُونَهِم، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ السَّهُمُ لِمَن انْفَرَدَ بِالْولا دَةِ مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ مَنْ لَمْ يَظُنْهُ وِلادَةً بَنَيْ هَاشِم، دَلَّ ذٰلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا أُعْطُوا خَاصَّةً دُونًا غَيْرِهِمْ بِقَرَابَةِ جَذْمِ النَّسْبِ، مَعَ كَيْنُونَتِهِمْ مَعَا مُجْتَمِعِيْنَ فِي نَصْرِ النَّبِي عَلَى بِالشَّعْبِ

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر (٢٢٩).

(۱۲۲) ۔۔۔۔۔امام ابوعبد الله مروزی برالله فرماتے ہیں کہ امام شافعی براللہ نے فرمایا: قریش نبی کریم سے آئے ہے قرابت دار بنے ، بنی عبد مثم اور بنی عبد المطلب قرابت میں یکسال تھے اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے آگر چہنش بی مطلب کو بنی ہاشم پرولا دت کی انفرادیت حاصل ہے۔

علادہ ازیں وہ نبی کریم مطبقہ آئے گی شعب ابی طالب میں اور اس سے پہلے اور بعد نصرت کرنے میں انسمے تھے ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ولادت کی وجہ سے ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ولادت کی وجہ سے ، خس سے جو کچھ ملا اور بنونوفل اور بنوم طلب نسب کٹنے میں برابر ہیں۔

[١٦٣] .....و قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللهُ: ﴿ وَاعْلَهُوا أَنَّهَا غَنِهُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُهُسَهُ ﴾ (سورة الانفال: ٤١) الآية ، فَلَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّلْبَ لِلْقَاتِلِ فِي الْقِتَالِ، دَلَّتْ سُنَّةُ النَّبِيُ السَّلْبِ الْفَاتِلِ فِي الْقِتَالِ، دَلَّتْ سُنَّةُ النَّبِي النَّهُ عَلْى أَنَّ الْغُنِيْمَةَ الْمَخْمُوْسَةَ فِي كِتَابِ اللهِ غَيْرَ السَّلْبِ إِذَا كَانَ السَّلْبُ مَغْنُوماً ، وَلَوْلا الْإَسْتَدُلالُ بِالسَّنَّةِ وَحَكَمْنَا بِالظَّاهِرِ ، لَقَطَعْنَا كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ المسم سَرِقَةِ وَأَعْطَيْنَا سَهْمَ ذِي القُرْبِي مَنْ بَيْنَةُ وَجَكَمْنَا بِالظَّاهِرِ ، لَقَطَعْنَا كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ المسم سَرِقَةِ وَأَعْطَيْنَا سَهْمَ ذِي القُرْبِي مَنْ بَيْنَةُ وَبَيْنَ النَّبِي عَلَيْ قَرَابَةٌ ، ثُمَّ خَلَصَ ذٰلِكَ إِلَى طَوَائِفَ مِنَ الْعَرَبِ ، لِأَنَّ لَهُ اللهُ مِنْ الْعَنِيمَةِ . اللَّهُ عَلَى مَنْ بَيْنَةً وَبَيْنَ النَّبِي عَلَى السَّلَبَ لَائَةُ مِنَ الْعَنَمِ مَعَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْعَنِيمَةِ .

(۱۲۳) ......امام شافعی برالله فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ''اور جان لوکہ تم جس فتم کی جو پھی غنیمت حاصل کرو

اس میں سے پانچواں حصہ تو الله تعالیٰ کا ہے۔' تو جب رسول الله طفی آنے نے جہاد وقال میں مارے جانے والے کافر
کا سامان مارنے والے (مسلمان مجاہد) کو دے دیا ، تو نبی کریم طفی آنے کی سنت مطبرہ نے اس بات پر دلالت کی کہ
کاب الله میں مذکور غنیمت کا خمس مقتول کے (اتارے ہوئے) سامان کے علاوہ ہے حالانکہ وہ سامان بھی
کتاب الله میں مذکور غنیمت کا خمس مقتول کے (اتارے ہوئے) سامان کے علاوہ ہے حالانکہ وہ سامان بھی
غنیمت ہی کا مال ہے۔ اگر سنت نبوی سے استدلال (درست) نہ ہوتا اور ہم ظاہر (آیت) پر فیصلہ کروہے ' تو غنیمت ہی کا مال ہے۔ اگر سنت نبوی سے استدلال (درست) نہ ہوتا اور ہم ظاہر (آیت) پر فیصلہ کروہے ' تو ہم ہراس شخص (کا ہاتھ) کا ہ دیتے ، جس پر چوری کا لفظ صادق آتا ہے اور ہم قرابت داری کا حصہ ہراس شخص کو دے دیتے جس کی نبی کریم سائے آئی آئی سے قرابت داری ہے پھر وہ حصہ عرب کے گئی گروہوں تک جا پہنچا ' محفی کو دے دیتے جس کی نبی کریم سائے آئی آئی ہے اور مقتول کے اتارے ہوئے سامان کا بھی خس لیتے کیونکہ وہ بھی کوئکہ آپ کے عرب سے رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔ اور مقتول کے اتارے ہوئے سامان کا بھی خس لیتے کیونکہ وہ کے حس سے رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔ اور مقتول کے اتارے ہوئے سامان کا بھی خس لیتے کیونکہ وہ کوئکہ آپ کے عرب سے رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔ اور مقتول کے اتارے ہوئے سامان کا بھی خس لیتے کیونکہ وہ کی

دوم ے مال غنیمت کی طرح ہے۔

[كتاب البيوع، سود كے مسائل]

[١٦٤] ....قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرُبَا﴾ (سورة البقرة: ٢٧٥) وَقَالَ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رسورة البقرة: ٢٧٥) وَقَالَ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ ﴾ (سورة النساء: ٢٩) فَأَجْمَلَ اللهُ إِحْلالَ الْبَيْعِ وَتَحْرِيْمَ الرِّبَا فِي كِتَابِهِ ، وَلَهْ يُفَسِّرُ الرِّبَا فِي كِتَابِهِ ، وَلَهْ يُفَسِّرُهُ النَّبِيُّ فِي اللهُ إِحْلالَ الْبَيْعِ وَتَحْرِيْمَ الرِّبَا فِي كِتَابِهِ ، وَلَهْ يُفَسِّرُهُ النَّبِيُ فَلَسَّرَهُ النَّبِيُ وَلَهُ إِسُنَتِهِ .

الاسدام ابوعبدالله مروزی برالله فرماتے ہیں: فرمانِ باری تعالیٰ ہے ''حالانکہ الله تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے' نیز فرمایا: ''اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ گر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خریدو فروخت ہو' تو الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تجارت کے حلال اور سود کے حرام قرار دینے کو جمل بیان کیا ہے، اور اپنی کتاب میں سود کی تفسیر و تفصیل بیان نہیں کی ۔ تو اس کی تفسیر و تو ضیح نبی کریم مسطی آئی سنت سے کی ہے۔

[١٦٥] ....حدثنا إسحاق بن إبراهيم ونصر بن علي الجهضمي قالا: (أنبأ) سفيان بن عينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَلذَهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلّا هَآءَ وَهَآءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلّا هَآءَ وَهَآءَ، وَالْبُرُ رِبًا إِلّا هَآءَ وَهَآءَ، وَالْبُرُ رِبًا إِلّا هَآءَ وَهَآءَ، وَالْبُرُ رِبًا إِلّا هَآءَ وَهَآءَ، وَالنَّعِيْرِ رِبًا إِلّا هَآءَ وَهَآءَ.

(١٦٥) .....عربن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله ملطے آیا نے فرمایا: سونا چاندی کے بدلے بیچنا سود ہے مگر نفتہ و نفتهٔ کندم کو گندم کے بدلے (کمی بیشی سے) بیچنا سود ہے مگر نفتہ و نفتهٔ و نفتهٔ اور جوکو جو کے بدلے (کمی بیشی سے) بیچنا سود ہے مگر نفتہ و نفته۔

فقهی فوائد:

جمہور فقہاء نے سود کی دواقسام بیان کی ہیں۔

<sup>•</sup> صحیح البخاری ، کتاب البیوع ، باب مایذ کر فی ببع الطعام والحکره (۳۱۳٤) صحیح مسلم ، کتاب المساقاة ، باب الصرف و بیع الذهب بالورق نقداً (۱۵۸٦) ، مسند احمد ۲٤/۱.

(105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (۱) دِبَا الْفَضْلِ: سسائیک ہی جنس کی دواشیاء کو کی بیشی کے ساتھ فروفت کرنا۔

(۲) دِیکاالنسیته: ....اس میں کی بیشی تو نه مولیکن ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے اُدھار کا معالمہ عو۔ • (m) نذكوره بالا دونو ل اقسام كى حمت احاديث مي موجود --

[١٦٦] ..... حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (ثنا) حماد بن زيد عن أبوب عن أبي قلابة قال: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَّارٍ، فَجَاءَ أَبُوْ الْأَشْعَثِ، فَقَالُوا أَبُو الأَثْمُعَثِ، فَجَلَس فَقَالَ: غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَّةً ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً ، فَكَانَ فيمًا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيْعَهَا فِي أَعْطَيَاتٍ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذُلِكَ، فَبَلغَ ذُلِكَ عُبَادَةً بنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَنْ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالبُرِّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمَرِ بِالتَّمَرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَآءً بِسَواءٍ، عَيْناً بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدُّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ مُعَاوِيَةً، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَنَّا أَحَادِيْتَ قَدْ كُنَّا نَصْحَبُهُ وَنَشْهَدُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ فَرَدَّ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدُّثُنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى وَلَوْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً، أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَّةً، مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَآءَ، هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ. ٥

(١٧٢) ..... ابو قلابه برالله فرماتے ہیں: میں ملک شام میں ایک مجلس میں تھا، جس میں سلم بن بیار رضی اللہ عنہ تشريف رکھتے تھے، تو اتنے ميں ابواضعث رضى الله عنة تشريف كے آئے لوگوں نے كہا: ابواضعث بالله (تشريف لائے) چنانچہوہ بیٹھ گئے اور فرمایا: ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ عند کی امارت کے زمانہ میں ایک معرکہ میں حصد لیا، تو ممیں بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا، ہمارے مال غنیمت میں جاندی کے برتن بھی شامل تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ ان برتنوں کو (چاندی کے )عطیوں میں جے ڈالے، تو لوگوں نے اس میں (بہت)

جلدبازی سے کام لیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کواس کی خبر ہوئی ، تووہ اٹھ کر فرمانے لگے: "بے شک! میں نے رسول اللہ مظاملة کوسنا آپ مشیکانی سونے کوسونے کے بدلے جاندی کو جاندی کے بدلے گندم کو گندم کے بدلے جو کو جو کے بدلے

€ سبل السلام: ٣/ ١١١٩، بداية المحتهد: ٢/ ٢٢٧.

<sup>0</sup> المغنى: ١٤/١، اعلام الموقعين: ١/ ٥٣٠، بداية المحتهد: ١/ ١٢٩، المحلى: ١/ ١٢٨.

کجورکو کجورکے بدلے نمک کونمک کے بدلے بیچنے سے منع فرماتے سے مگر برابر برابراور نفذ و نفذ تو جس نے زیادہ دیا، یا زیادہ لیا، اس نے سودلیا دیا، اوگوں نے جو پچھ لیا تھا، واپس کر دیا۔ یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کومعلوم ہوئی، تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا: خبر دار! لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول اللہ ملطے آیا ہے ایسی ایسی احادیث بیان کرتے ہیں، جو ہم نے آج تک نہیں سنیں ، حالانکہ ہم بھی آپ کی صحبت میں رہے ہیں؟ تو عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور واقعہ دہرایا، پھر فرمایا ہم نے رسول اللہ ملئے آیا ہے جو پچھ سنا اسے بیان کرتے رہیں گے، اگر چہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو براگے یا اس طرح فرمایا: معاویہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کے برخلاف ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اندھیری رات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کے برخلاف ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اندھیری رات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کے برخلاف ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اندھیری رات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئکر میں ان کی صحبت نہ اختیار کروں یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے۔

## شرح حدیث:

(۱) حدیث میں جن چھاجناس کا ذکر ہے، ان میں تفاضل اور نسئیہ کی حرمت پر اتفاق ہے۔ (انحلی: ۸۸۸۸)

(۲) اختلاف اس بات پر ہے کہ ان چھاجناس کے علاوہ دیگر اجناس کو بھی اس تھم میں ان کے ساتھ ملایا جائے گایا نہیں یعنی دیگر اجناس بھی برابر برابر اور نقد بنقد ہی فروخت کرنالازم ہے یانہیں۔ امام ابن حزم براللہ اور اہل ظاہر نے یہ مؤتف اپنایا ہے کہ حدیث میں مذکور صرف چھاجناس میں ہی سود ہے۔ جمہور علماء کا مؤتف کہ ان چھاجناس کے علاوہ بھی جس میں سود کی علت پائی جائے گی تو وہ بھی تھم میں ان کے ساتھ ہی شامل ہوگی۔ امام مالک براللہ فرماتے ہیں: سود کی حرمت صرف خوراک کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ج

اہل ظاہر کا مسلک ہی رائج معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دوسری اجناس کوتھم میں ساتھ ملانے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔امام شوکانی (السیل الجرار:۳۸ سام ۱۳۵)، نواب صدیق الحسن خان (الروضة الندیة: ۲۲ (۲۳۵) اورامام بغوی والله بھی اسی کے قائل ہیں۔ (شرح السنہ: ۸۷۷)

[١٦٧] --- حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) وكيع (ثنا) إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ قَالَ:

وضة الطالبين: ١٣ .٤٠ الفقه الاسلامي: ١٥ ٢٠٠٦.

صحبح مسلم، أيضًا (١٥٨٧)، صحيح ابن حبال (٤٩٩٤)، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء ان الحنطة بالحنطة فلل مشل ١٢٤٠) سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير (٢٢٥٤).

(١٦٤) .....ابوسعید خدری رضی الله عندرسول الله مطاعین سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ مطاعین نے فر مایا: سونا سونے کے بدلے چا ندی کے بدلے چا ندی گذرم کے بدلے گذرم جو کے بدلے جو کھور کے بدلے کھوراور نمک کے بدلے تعموراور نمک برابر برابراور نفتہ بنقد (خریدو فروخت) درست ہے، جس نے زیادہ دیا، یالیا وہ سود کا مرتکب ہوا، اس کے بدلے اور دینے والے (دونوں) برابر ہیں۔

[١٦٨] ---- حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة (ثنا) سليمان بن على الربعي (ثنا) أبو المتوكل الناجي (ثنا) أبو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: اللَّهَ بِاللَّهَبِ بِاللَّهَبِ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ . ٥

(۱۲۸) ..... ابوسعید خدری رضی الله عنه رسول الله طفی مین سے بیان کرتے ہیں: آپ طفی مین نے فرمایا: سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک برابر برابر (خریدوفروخت) درست ہے، جس نے زیادہ دیایا لیا وہ سود کا مرتکب ہوا' سود لینے یا دینے والے (دونوں) گناہ میں کیسال ہیں۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، مسند احمد (٩٧/٣).

٥ مسند احمد (٣٩/٣) صحيح مسلم ، كتاب المساقات ،أيضًا (١٥٨٣/٨٢).

السنة كالمراق المراق ال وَزْنَا بِوَزْنِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنِ، فَمَا كَانَ مِنْ فَصْلِ فَهُوَ رِبًّا. • (١٦٩)..... بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں: میرے پاس کمی تھجورتھی، تو میں نے اس کے بدلے بازار سے آوھاوزن جھری کی د اچھی مجور خرید کی اور رسول اللہ ملط میں آیا۔ تو آپ ملط میں نے فرمایا: میں نے ایسی عمرہ مجوریں آن تكنيس ديكيس-اے بلال! تونے بيكهال سے حاصل كى بيں؟ ميس نے سارا ماجرا كہدستايا-آب طفي ميان نے فرمايا: واپس چل،اوراس کے مالک کوواپس لٹااوراپنی تھجوریں لے، پھران تھجوروں کو گندم یا جو کے بدلے نیچ کراس ہے ہے۔ کھ محجورین خرید - فرماتے ہیں: میں ایسے ہی کر کے آپ کے پاس (واپس) آیا۔ پھر رسول الله ملطقاتیا نے فرمایا: مجور كے بدلے مجور برابر برابر نمك كے بدلے نمك برابر برابر سونے كے بدلے سونا كيسال وزن اور چاندى كے بدلے چاندی کسال وزن درست ہے، زائدسود ہے۔ [١٧٠] .... وَقَدْ كَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِيْمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ زَيْدٍ ابْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقّ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِيْ أَمْ تُرْبِيْ؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ مِنْهُ، وَإِلَّا زَادَهُ فِيْ حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ الْأَجَلَ. • (۱۷۰) ....زید بن اسلم فالنین فرماتے ہیں: جاہلیت میں سود اس طرح ہوتا تھا کہ ایک آ دمی کے ذمہ دوسرے کاحق (ادھار) ہوتا تھاجب مدت (مقررہ) پوری ہوجاتی ،تو (حق دارمقروض سے) پوچھتا: آیا تو (قرض حق) ادا کرے گا یا سود دیگا؟ تواگروه (قرض حق) ادا کردیتا تووه لے لیتا، ورندرقم بره ها کرمدت مؤخر کردیتا۔ [١٧١] .... قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ قَدْ ذَكَرَهَا فَسَمَّاهَا رِبًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْمَا جَاوَزَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبِيُّ ﴿ اللَّهُ النَّبِي السَّاسَ النَّبِي السَّاسَ النَّبِيُّ النَّاسُ عَائِفَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ سِتَّةِ أَشْيَاءَ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ (١١) .....امام ابوعبدالله مروزى برالله فرمات بين: پهررسول الله ما الله من مذكوره بالا اشياء كا تذكره فرما كرانيس سودقراردیا ہے ان کے علاوہ اشیاء کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ جروہ چیز جو مانی یا تولی جاتی ہے وہ ان چھے اشیاء کے قائم مقام ہے، جن کا ذکر نبی کریم مستظمیر آنے فرمایا ہے۔ [۱۷۲] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف (ثنا) عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن النخعي أنهما قَالا: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ وَيُوزَنُ بِمَنْزِلَةِ السِّتَّةِ إِذَا

<sup>•</sup> مسند للشافعی (۹۸۲) طبرانی کبیر (۳۳۹۱، سعید بن المسبب روایش کا سیرنا بلال فرانش سے ماع نہیں ہے۔ لیکن صحبح البخاری ، کتاب البیوع ، باب اذا ارادبیع تمر بتمر خیر منه (۲۰۲۰۲۰) ، صحبح مسلم ، کتاب المساقاة (۱۹۹۲) یک صحبح سید بن المسیب اور سیدنا بلال فرانش کے درمیان سیدنا ابو سعید خدری وابو بریره و فاقتا کا واسط ہے۔

و المؤطا لمالك ، کتاب البیوع ، باب ماجاء فی الربافی اللین (۸۵) السنن الکبری للبیهقی (۲۷۰۱).

كَانَ مِنْ نَوْعِ وَّاحِدٍ، فَإِنِ اخْتَلَفَا، فَكَانَ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ يَداً بِيَدٍ، فَلا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ رَسِينَةً فَكَرِهَاهُ. • وَإِذَا كَانَ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ يَداً بِيدٍ، فَلا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ

سیست سیست بھری مرالتے وامام نخعی مرات ہیں: ہر چیز جو ماپ تول میں آتی ہے وہ ان چھے اشیاء کے زمرہ میں آتی ہے وہ ان چھے اشیاء کے زمرہ میں آتی ہے بشرطیکہ جنس ایک ہو، اگر جنس مختلف ہو، تو ایک کے بدیلے دونفقہ بقد میں کوئی حرج نہیں۔اوراگرادھار ہو تو دونوں (حسن بھری ونخعی) اس کو مکر وہ قرار دیتے ہیں۔

[۱۷۳] ---- حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد الرزاق (أنبأ) الثوري عن موسى بن أبي عائشة عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَّاحِدٍ يُكَالُ ، فَمِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَداً بِيَدٍ ، وَإِذَا كَانَ شَيْئاً وَّاحِداً يُوزَنُ، فَمِثْلا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَداً ... •

رست ابراہیم نخعی برالتیہ فرماتے ہیں: جوایک ہی قتم کی چیز ہوجس کا ماپ یا تول ہوسکتا ہے، تو وہ برابر درست ہیں، مگر جب مختلف جنس ہوں تو زائد دے لے سکتے ہیں، بشرطیکہ نفتہ بنقد ہوں۔

[١٧٤] ---- حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) جرير عن مغيرة عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُّكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَنْ يُّبَاعَ نَسِيْئَةً مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ.

(۱۷۴).....ابراہیم نخعی واللہ ہراس چیز کو مکروہ خیال کرتے تھے، جو قابل ماپ و تول ہو کہ اسے ادھار برابر برابر بیجا جائے اور مختلف اشیاء ہوں، تو نفتہ بنقد میں کوئی حرج نہیں۔

[١٧٥] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد الرزاق (أنبأ) معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِيْ مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِيْ مَجْرَى الْبُرِّ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِيْ مَجْرَى الْبُرِّ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِيْ مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيْر. 3

(۱۷۵) .....امام ابن شہاب زہری واللہ فرماتے ہیں ہروہ چیزجس کا وزن ہوسکتا ہے وہ سونے جاندی کے قائم مقام ہے، اور ہروہ چیز جو قابل ماپ ہے وہ گندم اور جو کے قائم مقام ہے۔

العنى قال: عن صدقة بن الفضل (أنبأ) يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى قال: عد المَّنى قال: عد الله عن عد الله عن المثنى قال: عد الله عن المارث قال: قال عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ: الْبَعِيْرُ خَيْرٌ

صنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب الطعام مثلا بمثل (١٤١٧).
 مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب الطعام ، مثلاً بمثل (١٤١٧٦) مصنف ابن ابى شيبه ، كتاب البيوع ، باب (٣٧٣).

ع مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب الحديد بالنماس (١٤٢٠٧).

بَأْسَ بِهِمَا مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، إِنَّمَا الرِّبِي فِيْ النَّسَأُ إِلَّا مَا كِيْلَ أَوْ وُذِنّ (۱۷۲) ..... ممار بن یا سررضی الله عنه نے مسجد اکبر میں فر مایا: ایک اونٹ دواونٹوں سے ،اور ایک بکری دو بکر یوں سے،

ایک کیڑا دو کیڑوں سے ایک لونڈی دولونڈیوں سے بہتر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ،بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ نقلہ بقد

ہو۔سودتو ادھار کی صورت میں ہوتا ہے،سوائے قابل ماپ تول چیزوں کے۔

[١٧٧] --- حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) روح بن عبادة (ثنا) حيان بن عبد الله العدوي، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرْى بِه بَأْسِاً زَمَاناً مَّا كَانَ مِنْهُ يَداً بِيَدٍ، فَلَقِيَهُ أَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ لَهُ: إِلَى مَتَى أَلَا تَتَّقِيْ الله؟ حَتَّى مَتَّى مَتَّى تُؤَكِّلُ النَّاسَ الرِّبَا؟ أَمَا بِلَغَكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمُّ سَلَمَةً: إِنِّي لاَ أَشْتَهِيْ تَمْرًا عَجْوَةً، بُعِثَ بِصَاعَيْنِ فَأَتْى بِصَاعِ عَجْوَةٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا؟ فَأَخَبَرُوْهُ، فَقَالَ: رُدُّوْهُ، اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، يَداً بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، ثُمَّ قَالَ: وَكَذْلِكَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ أَيْضاً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: جَزَاكَ اللَّهُ الْخَيْرَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ، ذَكَّرْتَنِيْ أَمْرًا قَدْ كُنْتُ نَسِيْتُهُ، فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَكَانَ يَنْهِي عَنْهُ بَعْدُ. قَالَ رَوْحٌ: وَكَانَ حَيَّانٌ رَجُلاً صِدْقًا. ٥

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ٱرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الَّتِيْ سَمَّاهَا النَّبِيُّ رِباً، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَمَحْصُوْصَاتٌ مُبَايِنَان لِسَائِرِ الأَشْيَاءِ لا يَشْبَهُ بِهِمَا شَيْءٌ، وَمَا جَاوَزَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ فَكلا ربًّا فِيْهِ.

(۱۷۷) .....حیان بن عبدالله عدوی والله فرماتے ہیں: میں نے ابو مجلز سے بیع سلف کے بارے میں یو چھا؟ تو انہوں فر مایا ابن عباس بناتینها ایک عرصه تک اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے بشر طیکہ نقد ہوئتو انہیں ابوسعید خدری نے مل کر فرمایا: (تم) کب تک یمی سوچ رکھو گے۔ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ کب تک لوگوں کوسود کھلاتے رہیں ع؟ كيا آپ كوية خرنبين بېنجى كەب شك رسول الله طفيقية نے فرمايا: جب كه آپ طفيقية اپني زوجه ام سلمه كے پاس

<sup>•</sup> مستدرك حاكم (٢/٢٤-٣٤) وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح الاسناد، وقد اخرجه مسلم، "كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل رقم (١٥٩٤) والبيهقي ، في "سننه" (١/١٨٠) و رجع ابن عباس من فتواه بعد ، كما في "المستدرك ١٦ 730" e "llasma llZm (303,003,703).

سے بے شک مجھے عمرہ (عموہ) کھجور کی اشتہاء ہے دوساع (کھجوری) بھیجی گئیں، تو آپ طابقہ کے پاس ایک ماع عمرہ عجوہ کھجوریں لائی گئیں تو آپ طابقہ نے فرمایا: یہ تہمارے پاس کہاں ہے آئیں؟ تو لوگوں نے آپ طابقہ نے فرمایا: "اسے واپس کرو، کھجور کے بدلے کھجور گندم کے بدلے گندم جو کید ہے جو سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی ہاتھوں ہاتھ نقد بھد برابر درست ہیں۔ تو جو دائد ہو وہ سود ہے۔ "پھر فرمایا: "اسی طرح وہ اشیاء جن کا ماپ یا تول ہوتا ہے" تو ابن عباس رضی اللہ عنہائے کہا: اے ابوسعیدا وہ سود کے درائد ہو تھے۔ ایک ایسی چیز یاد دلا دی ہے جو میں بھول چکا تھا۔ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جز اے خیر عطا فرمائے، آپ نے جھے ایک ایسی چیز یاد دلا دی ہے جو میں بھول چکا تھا۔ میں تو اللہ تعالیٰ اسے استغفار اور تو بہ کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بعداس سے منع کیا کرتے تھے۔

امام ابوعبداللدمروزی برالله فرماتے ہیں: ایک جماعت سی کہتی ہے کہ ہروہ کھانے پینے والی چیز جو قابل ماپ یا تول ہے وہ ان چار چیز وں کے حکم میں ہے، جن کو نبی کریم ملتے ہیں: نے سود قرار دیا ہے۔ لیکن سونا چاندی مخصوص چیزیں ہیں، تمام اشیاء سے مختلف ہیں، کوئی چیز ان سے مشابہت نہیں رکھتی ۔اور ان اشیاء کے علاوہ چیز وں میں کوئی سوزنہیں۔

[۱۷۸] ..... حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اللَّهِ فِي ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ فِيْمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ. (١٤٨) .... سعيد بن ميتب برالله فرمات بين: سون چاندى كے علاوه كى چيز مين سورنهيں يا كھائى جانے والى اور لاكا) .... عيد بن ميتب برالله فرمات بين ول بين ول على الله الله على جو قابل ما يول بين ول بين ول بين ول بين ول بين والى اشياء مين جو قابل ما يول بين ول بين ول

[۱۷۹] .....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) محمد بن يوسف (ثنا) سفيان عن يحيى بن سعيد عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لاَ رِبًا إِلَّا فِيْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ فِيْمَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ مِمَّا يُوَكُلُ وَيُشْرَبُ.

رَّ مَنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هٰذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ بِمِصْرَ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ وَإِنْ لَمْ يُكَلُّ وَلَمْ يُوْزَنْ. وَقَالَتْ طَائِفَةُ: كُلُّ مَاكَانَ طَعَامٌ يُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ لاَ يُكَالُ وَلا يُؤذَنُ. فَحُكْمَهُ كَذَلِكَ، هٰذَا آخِرُ مَذْهَبِ كُلُّ مَاكَانَ طَعَامٌ يُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ لاَ يُكَالُ وَلا يُؤذَنُ. فَحُكْمَهُ كَذَلِكَ، هٰذَا آخِرُ مَذْهَبِ

الشَّافِعِيِّ . الشَّافِعِيِّ .

(۱۷۹) .... سعید بن میتب مراتشه فرماتے ہیں: سونے جاندی، یاان اشیاء کے علاوہ جو کھائی اور پی جاتی ہیں اور قابل

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب البزِّ بالبزِّر ١٤١٩) ، المؤطا للمالك ، كتاب البيوع (٢٨).

ماي تول نبيس بيس، توان ميس كوئي سورنبيس\_

امام ابوعبدالله مروزی والله فرماتے ہیں: بیدال مدیند کی ایک جماعت کا موقف ہے، اور یہی موقف امام شافعی "كا تحاجب وه عراق ميس تع ، پرممريس جاكران كاموقف بيقاكه بركهائي اور پي جانے والي اشياء أكروه قابل ماپ تول نہ ہوں تو ان میں سودہیں۔ اور ایک جماعت کا موقف سے کہ ہروہ چیز جو کھائی جاتی ہے آگر اس کا وزن اور ماب نہ ہوتا ہواس کا حکم یہی ہے۔امام شافعی براللہ کا آخری قول بھی یہی ہے۔ [١٨٠] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) معمر عن الزهري عن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ الطُّعَامِ بِشَيْءٍ مِنْهُ نَظِرَةً. ٥

(۱۸۰)....ابن عمر رضی الله عنهمااس بات کونا پسند کرتے تھے کہ اناج کو اناج کے بدلے ادھار پیچا جائے۔

[١٨١] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) عبدالرزاق (أنبأ) معمر عن الزهري عن سالم عَنِ أَبْن عُمَرَ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ أَنْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، الْبُّرُّ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيْرُ بالزَّبيْب، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. ٥

(١٨١)....ابن عمر رضي الله عنهما فرمات بين: جن اجناس كے رنگ مختلف ہواں ان ميں نقذ بنقد، ہاتھوں ہاتھ خريدو فروخت میں کوئی حرج نہیں گندم کے بدلے مجور جو کے بدلے منقی کیکن ادھار ناپیندفر ماتے تھے۔

[١٨٢] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج عَنْ عَطَاءِ: كَرِهَ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ نَسِينَةً، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُوْلُ: لَحْماً بِحِنْطَةٍ أَوْ قِثَّاءِ أَوْ بِطِّيْخًا بِحِنْطَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ: مَا نَرَىٰ بِهِ بَأْسًا.

(۱۸۲)....عطاءً اناج كے بدلے اناج كوادهار بيچنا ناپند فرماتے تھے سفيان برالله فرمايا كرتے تھے: گوشت كے بدلے گندم یا ککڑی تربوز کے بدلے گندم میں کوئی حرج نہیں۔

[١٨٣] ....حدثنا المنذر بن شاذان الرازي (ثنا) معلى بن منصور الرازي أخبرني معتمر عن أبي عمرو المخزومي عن قيس بن سعد عَنْ طَاوُوْسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ كُلَّهُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ نَسِيثُةً.

(۱۸۳).....طاؤی ہر تم کے اناج کوادھارایک دوسرے کے بدلے بیچنا اور خریدنا ناپند کرتے تھے۔

[١٨٤] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) محمد بن يوسف (ثنا) سفيان عن حنظلة عن طَاوُّوسٍ: أَنَّهُ كُرِهَ السَّمْنَ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً . قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ .

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب الطعام مثلا يمثل (١٤١٥) . O مصنف عبدالرزاق \_ أيضًا (١٤١٧٥).

المرا) المان کی کے بدلے مجور کو ادھار بیچنا ناپند کرتے تھے۔ سفیان برافسہ کہتے ہیں: ہم بھی اے ناپند

و١٨٥] .... حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا (ثنا) عبد الرزاق (أنبأ) معمر عن طاووس عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيْنَةً. •

(١٨٥) ..... طاؤى رائي النها بي باپ سے بيان كرتے ہيں: كدوه گندم كے بدلے كوشت ادھار يجينے كونا پندكرتے تھے۔ [١٨٦] عبد الرزاق قال: سَأَلْنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هٰذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا. ٥ وَذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا جَاوَزَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَنْ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، فَلَيْسَ فِيْهَا رِبًّا، وَّإِنْ كَانَتْ حَرَاماً. وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ: مَا تَضَاعَفَ وَرَبَا، وَازْدَادَ وَنَمَا، إِلَّا مَا كَانَ كَذْلِكَ. وَقَالَتْ طَاثِفَةُ أُخْرَى: لا ، بَلْ كُلُّ بَيْع حَرَامٍ مِّمَّا قَدْ نَهِي عَنْهُ النَّبِيُّ عَنْهُ النَّبِيُّ فَهُوَ يَلْتَحِقُ لِإِ سْمِ الرِّبَا ، قَالُوا: فَكَذْلِكَ قَالُوا: ٱلرِّبَا بِضُعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً .

(١٨٢)....عبد الرزاق والله فرمات بين: مم نے سفيان توري والله سے اس بارے يو چھا، تو انہوں نے فرمايا: يه مارے زود یک سب سے بہترین تجارت ہے۔ اوران کی ایک جماعت کا مذهب یہ ہے کہ ہروہ چیز جوان اشیاء کے علاوہ ہے جن کی بیج فاسد وممنوع ہے، تو اس میں سودنہیں ہے اگر چہ وہ حرام ہی کیوں نہ ہوں اور وہ اس طرف گئے ہیں۔ان کا موقف یہ ہے کہ سود صرف وہ ہوتا ہے جو دو چند ہواور برھے، زیادہ ہواور کھلے پھولے مگر جواس طرح ہو کہ (اس میں اضافے کے بغیر کوئی حارہ نہ ہو۔) جب کہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے بنہیں بلکہ ہروہ حرام بیع جس سے نی طفظ ایم نے منع فر مایا ہے وہ سود میں داخل ہے۔وہ کہتے ہیں: سود کی ستر سے زیادہ اقسام اس طرح بنتی ہیں۔ [١٨٧] .....وَاحْتَجُوْا بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ الَّذِيْ حَدَّثَنَاهُ محمد بن بشار (ثنا) محمد بن جعفر (ثنا) شعبة عن سماك قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، صَفْقَتَان فِي صَفْقَةٍ، لِلآنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. ٥

مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب الطعام مثلاً بمثل (١٤١٩٥).

<sup>2</sup> مصنف عبدالرزاق ، أيضًا (١٤١٩٦).

<sup>3</sup> مسند احمد (١/ ٣٩٣) سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب التغليظ في الربا (٢٢٧٧) ، سنن أبي داود، كتاب البيوع ، باب في آكل الربا و موكله (٣٣٣٣).

درست نہیں ہیں کیونکہ رسول اللہ ما اللہ سود لکھنے والے سب پرلعنت کی ہے۔

شرح حدیث:

(۱) "رِباً"مصدر ہے۔ "باب رَبیٰ یربو "ےاس کامعنی ہے: "زیادتی "عودایا زائد مال ہے جوشری معیار ے مطابق کسی عوض سے خالی ہواور دو بیچ کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضہ میں مشروط ہو۔ O

B-でしたリスークとの (1)

(٣) احادیث سے واضح ہے کہ سود کھانا، کھلانا، لکھنا اور اس کی گواہی دینا سب حرام ہے۔ اور بیسب لوگ گناہ میں رار کارک تریک ہیں۔

(٣) مود کے مخلف مراتب و درجات ہیں، سب سے ہلکا درجہ گناہ اپنی مال کے ساتھ نکاح کے مترادف ہے۔ 8 [١٨٨] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) النضر (ثنا) شعبة عن سماك قال: سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لا يَصْلُحُ، صَفْقَتَان فِيْ صَفْقَةٍ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. ٥

(۱۸۸)....عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بسند دیگر فرماتے ہیں: ایک چیز میں دوسودے (قیمت) جائز و درست نہیں ' كيونكه رسول الله ط عليه في في في المركم الله في المركم المركم الله في المركم الله المركم الله المركم الله المركم الله المركم المركم الله المركم الله المركم المركم الله المركم الله المركم الم

[١٨٩] حدثنا إسحاق (أنبأ) أبو الوليد (ثنا) شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، أَوْ: لَا يَحِلُّ، صَفْقَتَانَ فِي صَفْقَةٍ، لِلْأَنّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. ٥

(۱۸۹) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے ایک اور سند سے روایت ہے کہ ایک چیز میں دوسود سے ( بھاؤ ) درست نہیں، یا فرمایا: حلال نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ عظیمایہ نے سود کھانے والے اور کھلانے والے لکھنے والے، اوراس کے کواہوں پرلعنت فرمائی ہے۔

0 القاموس الفقهي، ص: ١٤٣

9 موسوعة الاجماع: ١١ ٢٩١

<sup>3</sup> صحيح الجامع الصغير: ٢٥٢٩ 🗿 انظر مافیه .

صحیح ابن حبان ، کتاب البیوع ، باب الربا (۲۰۰۳).

115) 3 25 36 EEC 115) [١٩٠] ....حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وعن أبي عبيدة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِيْ صَفْقَةٍ رِبًّا: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ، فَبِكَذًا وَكَذًا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَبِكَذًا وَكَذًا. ٥

(١٩٠).....سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بسند ديكر و بالفاظ ديكر فرمات بين: ايك چيز عمى دوسود ع (معاق) مود ہے، آ دی اس طرح کے: اگر (چیز) نفتر لوتو (اس کی قیت) آئی ہوگی ، اور اگر ادھار لوتو (اس کی قیت) آئی

[١٩١] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (ثنا) إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عَنْ أَبِيْهِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدُّينَارَ بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ: صَفْقَتَان فِيْ صَفْقَةٍ رِبًا. ٥ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالُوا: فَفِيْ قُولِ عَبْدِ اللهِ هٰذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ بَيْعِ فَاسِدٌ فَهُوَ رِبًّا، وَكَذَٰلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فِي الثَّمَرَةِ الْمُغَضَّفَةِ.

(١٩١)....عبدالله بن مسعود رضى الله عندايك آدى كے بارے ميں فرماتے ہيں: جوايك چيز اس شرط پرخريدتا ہے كدوه دس دیناراس کی جگہ بردے گا،تو عبراللہ بن مسعود ہلائن نے فرمایا: ایک چیز کے دو بھاؤسود ہے۔

امام ابوعبد التدمروزي والله فرماتے ہيں: لوگوں كاخيال ہے كدابن معود رضى الله عند كے اس قول مي اس بات كى دليل ہے كہ ہر فاسد بيچ سود (ميں داخل) ہے۔عمر رضى الله عنه كا نكلنے والے پھل مے بارہ ميں يمي موقف و فرمان ہے۔

[١٩٢] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (ثنا) المسعودي عن القاسم قال: قَالَ عُمَرَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلَأَنْ أَكُوْنَ أَعْلَمَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِثْلُ مِصْرً وكورها.

وَلٰكِنَّ مِنْ ذٰلِكَ أَبْوَابٌ لَا تَكَادُ يَخْفَيْنَ عَلَى أَحَدِ: أَنْ تُبَاعَ الشَّمَرَّةُ وَهِي مُغَضَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ، أَوْ يُبَاعُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، أَوِ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ نَسْأً. ٥

(۱۹۲) .....عمرضی الله عنه فرماتے ہیں: تم بیزعم رکھتے ہوکہ بے شک بم سود کی تمام اقسام جانتے ہیں اور پیر کہ میں سود كى جمله اقسام كوزياده جانون، مجھاس بات سے زياده عزيز ومجوب بے كەميرے ليےمصراوراس كے اونوں كائيوں

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب البيع بالثمن الى احلين (١٤٦٣٤).

عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب بيعتان في بيعة (١٤٦٣٨).

<sup>3</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب السلف في الحيوان (١٤١٦١).

کے رپوڑ ہوں۔ مگر اس کی کئی ایسی اقسام ہیں ، جو کسی پر مخفی نہیں رہ سکتیں۔ (مثلاً ) کھل لنکے ہوئے ہوں اور ابھی تک پکے نہ ہوں ان کو پیچنایا سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کوسونے کے بدلے ادھار پیچنا۔

[١٩٣] من ذلك ما حدثنا إسحاق (أنبأ) خالد بن الحارث الهجيمي (ثنا) حسين المعلم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى: حَدِّثْنِيْ بِحَدِيْثٍ تَجْمَعُ لِيْ فِيْهِ أَبْوَابَ الِّربَا، قَالَ: إِنَّقِ كَشْفَ مَالَمْ تَضْمَنْ.

(۱۹۳) مجاہد براللے کہتے ہیں: میں نے عبد الرحمٰن بن ابی کیلی براللہ سے کہا: مجھے ایسی حدیث بیان فرما ہے! جس میں سود کی جملہ اقسام جمع ہوں ۔ تو انہوں نے فرمایا: اس چیز کو کھو لئے سے اللہ سے ڈر سے ، جس چیز کے آپ ضامن و ذمہ دار شہوں ۔ دار شہوں ۔

[١٩٤] ----حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الوهاب الثقفي (ثنا) أيوب عن محمد عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. ٥

(۱۹۳)....قاضی شریح مراشے فرماتے ہیں: جس نے ایک چیز میں دو بھاؤ کیے تو اس کے لیے ان دونوں (قیمتوں) میں ہے کم قیت ملے گی یا پھرسود۔

[١٩٥] --- حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الصمد بن عبد الوارث قال جبلة بن أبي جليسة الجرشي قال: حدثني جعفر قَالَ: لَقِيْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِيْ: إعْلَمْ أَنَّ أَبُوابَ الرِّبَا لِيْ: إعْلَمْ أَنَّ أَبُوابَ الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ مِنْ هٰذِهِ الْبُيُوعُ، فَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ.

(۱۹۵) ....جعفر ورالله کہتے ہیں: میں ابن عباس رضی اللہ عنہمائے آزاد کردہ غلام عکر مہ وراللہ سے ملائو انہوں نے مجھے فرمایا: جان رکھو! سودکی اقسام طلاق کی اقسام سے زیادہ ہیں، سوتم الیی خریدو فروخت سے بچوجس میں ادھار کی ملاوٹ ہو کیونکہ ادھار میں سود ہوتا ہے۔

[197] --- حدثنا إسحاق (أنبأ) عيسى بن يونس عن أبي حيان التميمي عن الشعبي عَن الشعبي عَن البُن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ! ثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ وَدِدْتُ أَنَّ وَرُدْتُ أَنَّ وَالْجَدُّ وَأَبُوابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى إليهِ: الْكَلَالَةُ وَالْجَدُّ وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب البيع بالثمن الى اجلين (١٤٦٣٠).

وصحيح البخارى ، كتاب الأشربه ، باب ماجاء ان الخمر ماخامر العقل من الشراب (٥٨٨ ٥) سنن ابي داود ، كتاب الاشربة ، باب في تحريم الخمر (٢٦٦٩) السنن الكبرى للبيهقي (٢٨٩/٨).

606 CC (117) 25 25 25 C (١٩٦)..... ابن عمر رضى الله عنه قرمات بين: يل في عمر رضى الله عنه كومنبر رسول پرييفرمات موسة سنا الصالوكوا تين چزیں ایک ہیں میری آرزو تھی کہ رسول اللہ طفی آئے ہم سے اس وقت تک جدانہ ہوتے جب تک ہمیں اس کی وصیت نه فر مادیتے اور ہماری ذمه داری نه لگادیتے اور ہم اس کی تهد تک پہنچ جاتے۔

كلالد (ايما باولا دجس كے والدين اور اولا دند مول)

دادا کی وراثت

س- سود کی انواع واقسام (سود کے مسائل)

[١٩٧] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (ثنا) ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا أُنَّزِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا أُنَّزِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا أُنَّزِلَ عَلَى النَّبِيِّ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ. ٥

(١٩٤) ....عمر بن خطاب رضى الله عنه فرمات بين: بيشك سب سے آخرير نبى كريم طفي مايا پر سودوالي آيت نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تفسیر بتانے سے پہلے ہی وفات پا گئے سوتم سود اور شک والی چیزوں کو چھوڑ ہےرکھو۔

[١٩٨] ....حدثنا محمد بن بشار (ثنا) عبد الرحمن (ثنا) سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اَلرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا وَّالشِّرْكُ نَحْوُ ذٰلِكَ . •

(۱۹۸)عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: سود کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور شرک بھی اسی طرح ہے۔ [١٩٩] ....حدثنا محمد بن بشار (ثنا) عبد الرحمن (ثنا) سفيان عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ بَاباً ، وَالشُّرْكُ نَحْوُ ذٰلِكَ. ٥ (199)....ابن مسعود رضی الله عنه سے بسند دیگر مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: سود کی ستر سے اوپر شاخیں ہیں اور شرک بھی ای طرح ہے۔

<sup>•</sup> مسند احمد (٣٦/١) ، سنن ابن ماجه ، كتاب التحارات ، باب التغليظ في الربا (٢٥٦) ال كاسترقادة كعنعند كي وجه ضعیف ہے۔ لیکن مصنف الی شیبہ (۱۱ر ۳۳۰ - ۳۲۱) میں دوسری سند سے مردی ہے۔ جبکہ سود کی آیات کے نزول کا ذکر عبداللہ بن عباس زالہا ہے مجى مروى ب- محج البخارى، كتاب النفير، باب (۵۳)رقم (۲۵۳۳).

السنة لعبد الله بن احمد بن حنبل (۱۹۷۱).

<sup>3</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في الربا (١٥٣٤٧) المعجم الكبير للطبراني (١٢١٩).

[ • • ٢] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) النضر بن شميل (ثنا) شعبة (ثنا) زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اَلرّبَا ثَلَا ثَةٌ وَّسَبْعُوْنَ بَاباً وَالشّرْكُ نَحْوُ ذُلِكَ. إبراهيم عن مسروق عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اَلرّبَا ثَلا ثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَاباً وَالشّرْكُ نَحْوُ ذُلِكَ. (٢٠٠) ....ابن معودرضي الله عنه ايك اورسند مروى م كوفر مات بين بودكي تبتر (٢٠٠) شافيس بين اور شرك بحي اي طرح م

[٢٠١] .... حَدَثنا إسحاق (أنبأ) النضر (ثنا) شعبة عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضَّحٰى عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ. • الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ. •

٠ (٢٠١)....عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سے ایک اور طریق سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

[٢٠٢] ... حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الأعلى (ثنا) داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لا يَبْقَىٰ خَيرة عن الحسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لا يَبْقَىٰ أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ ، أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. ٥

(۲۰۲)....سیدنا آبو ہریرہ رضی اللہ عندرسول اللہ ملطے آیا ہے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ ملطے آئی نے فرمایا: لوگوں پرایک ایساز ماند ضرور آئے گا کہ سودخور کے سواکوئی باقی نہیں رہے گا، پس اگرکوئی سودنہیں کھائے گا تو اسے اس کا غبار ضرور پہنچے گا۔

[٣٠٣] --- حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة (ثنا) ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِيُ الْمَرْءُ بِعَدَ الْمَالَ: أَبِحِلٍ أَمْ بِحَرَامٍ. ٥

(۲۰۳) ..... ابو ہریرہ رضی اللہ عند نی کریم طفی آیا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ طفی آیا نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ آدمی میہ پروا ہی نہیں کرے گا کہ اس نے کس طرح سے مال حاصل کیا ہے ، آیا حلال و جائز طریقے سے یا حرام و ناجائز طریقے ہے۔

• مصنف ابن ابی شیبه ، کتاب البیوع ، باب آکل الربا و ماجاء فیه (۲۲٤٤٤) (۲۲٥٥) بطریق آخر ، سنن ابن ماجه، کتاب التحارات ، باب التغلیظ فی الربا (۲۲۷۵) ، مسند البزار (۳۱۸/۵) (۳۱۹۵) مین مطول و مختصر مرفوع مروی ہے۔ شیخ الالبانی والشے فی السیاحی قراردیا ہے۔

کتاب البیوع ، باب احتناب الشبهات فی احتناب الشبهات (۳۳۲۱) ، سنن ابن ماجه ، أیضًا (۲۲۷۸) ، سنن النسانی و کتاب البیوع ، باب فی الکسب (٤٤٥٥) مسند احمد (۲۲۱۹) اس کی سند میں شعبہ بن ابی الخیرہ نامعلوم ہوئے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز حسن بھری کا سیدنا ابو ہریرة زائنی ہے۔ ان میں ہے۔

۵ صحیح البخاری، کتاب البیوع ، باب قول الله عزوجل (یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا ااربا.....) (۳۰۸۳) ، مسئد احمه ۱۰۰۰ ، صحیح ابن حبان ، بتحقیق الألبانی (۱۹۳) ، السنن الکبری للبیهقی (۲۱٤/٥).

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْباً أَدْنَا هُنَّ مِثْلُ مَا يَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّه، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ. ٥

(۲۰۴)....ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سود کے ستر (قتم کے ) گناہ ہیں جن میں سے سب سے کم درجہ گناہ میہ ہے جیسے کوئی آ دمی اپنی مال سے بے حیائی کا مرتکب ہو،اورسود کے گناہ کا سب سے بڑا درجہ بیہ ہے کہ کی مخص کا اپنے (ملمان) بھائی کی عزت میں زبان درازی کرنا ہے۔

[٧٠٥] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) عمرو بن محمد عن سنب ، عن الأعمش عن أبي سلمان عن أبي عبد الرحمن السلمي عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مَا هَلَكَ أَهْلُ نُبُوَّةٍ حَتَّى يَفْشُوا فِيْهِمُ الرِّبَا وَالزِّنَا. ٥

(٢٠٥) ....عبد الله رضى الله عنه فرماتے ہیں: كوئى امت اس وقت تك ہلاك نہیں ہوئى يہاں تك كه ان میں سود اور زنا عام نه بوچائے۔

[٢٠٦] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) محمد بن يوسف (ثنا) الأوزاعي حدثني ابن شهاب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ رِبَّاإِلَّا الْمَضَامِيْنَ وَالْمَلاقِيْح، وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ. ٥

(۲۰۷) سعید بن میتب فر ماتے ہیں: جانوروں میں ان تین کے علاوہ سوزہیں ہے۔

- ا۔ مادہ کے پیٹ کے بیچ کی بیچ
- ۲۔ اونٹوں کی پشتوں میں مادہ تولید کی بیج
- اونٹ کی ادھار بیج کرنا اور قیمت ادا کرنے کی مدت سیمقرر کرنا کہ فلاں اونٹنی کی پیدا ہونے والی جب بچہنم دے گی تو قیمت ادا کروں گا۔
- سنن ابن ماجه ، أيضًا (٢٢٧٤) شعب الايمان للبيهقي (٢٢٥٥) ، مصنف ابن ابي شيبه \_أيضًا (٢٢٤٣٧) ، المنتقى لابن الحارود (٦٤٧) يروايت ضعيف ٢، تفصيل كے ليے ويكھيں: "غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الحارود "(٢٣٧).
  - 8 المعجم الكبير للطبراني (١٦٣/١٠)، ال كى سندائمش كے عنعنه كى وجه سے ضعيف ب- الله اعلم-
- ◙ الموطا لمالك ، كتاب البيوع ، باب مالا يجوز من بيع الحيواك (٦٥) السنن الكبرى للبيهقي ٧١٧١، ٢٤١ ، كتاب الام للشافعي ، كتاب البيوع ، باب في بيع العروض ٢٩/٤ ، باب في بيع الحيوان والسلف فيه ، ٢٤٤/٤) مصنف عبدالرَّزاق ، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان (١٤١٣٧).

- (۱) وہ بیع جس میں مشتری دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔مثلاً عیب چھپانا، جانور کا دودھ روک کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھانا۔
- (۲) جواشیاء حرام ہیں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے، جیسے شراب کی خرید و فروخت یا وہ اشیاء جوشراب میں استعال ہوتی ہیں۔ مردار کا گوشت، تصویریں، مجسے ، فحاشی پرمشمل کتابیں، کاہن کی کمائی، فاحشہ کی قیمت و غیرہ۔
- (۳) ہروہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ یقینی ہو۔ دوسرے کوخواہ فائدہ ہویا نقصان جیسے سود اور ایسے تمام معاملات جن میں شرط پائی جاتی ہو۔

Cole (121) 35 36 8 36 C 31 1 36

(٣) ایسے سودے جو محف تخینہ سے طے کیے جائیں، اور ان میں دھوکہ کا اختال موجود ہو۔ کی ڈھیر کا بالقطع سودا کرنایا مال خرید کر قبضہ کیے بغیر آ گے چلا دینایا غیر موجود مال کا سودا کرنا۔

(a) فتم وغيره كها كركسي كاحق تلف كرلينا\_

[ دهو کے کی بیچ اور بیچ حبل الحبلة کابیان]

[٢٠٨] .....فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا رِبًا إِلَّا فِي الأَشْيَاءِ السِّنَّةِ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبِي اللَّهُ فَقَطْ، فَإِنَّ هَٰذَا قُولٌ خِلافُ مَا جَاءَ تُ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنِ السَّلَفِ، وَخَلافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتُوى هَٰذَا قُولٌ خِلافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتُوى مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ السَّلَفِ ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَرِوَايَتُهِم عَنْ طَاوُوسٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ السَّلَفِ ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَرِوَايَتُهِم عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لاَ يَصِحُ ، بَلِ الصَّحِيْحُ عَنْ طَاوُوسٍ خَلافُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعُولُ الْجَاهِلِيَّةِ وَعَلْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَعَلْ الْجَاهِلِيَّةِ وَعَلْ الْحَالِقِي وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْحَبْلَةِ ، وَتَدُ كَانَ أَهْلُ الْحَالِيةِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَتَدْ كَانَ أَهْلُ الْحَبْلَةِ ، وَتَدْ كَانَ أَهْلُ الْحَبْلَةِ ، وَتَهُى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَنَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ جُمْلَةً .

(۲۰۸) .....لیکن وہ لوگ جن کا موقف ہے ہے کہ سود صرف ان چھ چیزوں میں ہے جن کا نبی مطفقہ نے نام لیا ہے تو پیدموقف سلف صالحین سے منقول روایات کے بھی خلاف ہے اور مختلف ممالک و بلاد کے مفتی علماء کے اجماع کے بھی خلاف ہے ۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ سلف صالحین میں سے کوئی ہے موقف رکھتا ہو، اور طاوس مرالٹے کا قول ٹابت نہیں۔ بلکہ طاوس مرالٹے سے اس کے خلاف قول ٹابت وضیح ہے، اسلام سے قبل لوگ ایسی تجارتیں کرتے تھے جن میں وہو کے بلکہ طاوس مرالٹے ہے اس کے خلاف قول ٹابت و سی موجود نطف اوٹٹی کے پید میں موجود جنین اور اوٹٹی کے بچے کے اور خطرات وغیرہ ہوتے تھے مثلاً اونٹ کی پشت میں موجود نطف اوٹٹی کے پید میں موجود جنین اور اوٹٹی کے بچے کے اور خطرات و غیرہ ہوتے نے مثلاً اونٹ کی پشت میں موجود نطف اوٹٹی کے پید میں موجود جنین اور اوٹٹی کے بید میں موجود جنین اور اوٹٹی کے بید میں موجود جنین اور اوٹٹی کے بچے کے انتہارت ہے منع فرمادیا۔

#### شرح حدیث:

- (۲) احادیث میں وارد'' نہی'' حرمت پر دلالت کرتی ہے بعنی یہ بیوع حرام ہیں۔ان کی حرمت اور تفصیل کا بیان قرآنِ مجید کی تفسیر اور قرآنِ مجید میں نہیں بلکہ احادیث رسول طفیع آئے میں ہے۔معلوم ہوا کہ احادیث قرآنِ مجید کی تفسیر اور وضاحت ہیں۔
- (٣) "بيع حبل الحبلة " ہے مراد" حاملہ كے حمل كى بيع" ہے۔ اس كى دوتفيريں مشہور بيں۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ فرماتے ہيں كہ مادہ جانور كے پيٹ ميں پرورش پانے والا بچہ پيدائش كے بعد جوان ہوكر جو بچہ جنے گااس كى بيع حرام ہے۔

السنة المحالية المحال

دوری تغیرامام احمد، آخی اورامام ترنی رحم الله ہے منقول ہے کہ 'اس قیمت پرجانوروینا کہ یہ جو کچہ جے گا اس کا کیا پچہ جھے دینا ہوگا۔ حافظ ابن جرر الله نے اورامام نووی واللہ نے پہلی تغیر کوتر نجے دی ہے۔ ورس اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ معدوم وجمول تی ہے اور دھو کے گئی میں واضل ہے۔ اس محدثنا یحیی بن یحیی (أنبأ) یوسف بن المحاجشون عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰی عَنْ بَیْعِ الْمَكِلَ قِیْحِ وَالْمَضَامِیْنِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰی عَنْ بَیْعِ الْمَكِلَ قِیْحِ وَالْمَضَامِیْنِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَلْمَلاقِیْحُ: مَا فِی ظُهُورِ الْجِمَالِ. وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ. فِی بُطُونِ اللهِ عَنْ بَیْعِ الْمَضَامِینُ: مَا فِی ظُهُورِ الْجِمَالِ. وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ. فِی بُطُونِ اللهِ عَنْ بُطُونِ اللهِ عَنْ بُطُونِ اللهِ عَنْ بَیْعِ الْمَضَامِینُ: مَا فِی ظُهُورِ الْجِمَالِ. وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَيَ بُطُونِ اللهِ عَنْ بُطُونِ اللهِ عَنْ بَیْعِ الْمَضَامِینُ: مَا فِی ظُهُورِ الْجِمَالِ. وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ. (٢٠٩) ....این شہاب زہری برائی قرماتے ہیں: ب شک رسول الله مِنْ تَعْ مُن مُوجود بنِن کو کہتے ہیں۔ مضامین اور جل الحباد : اونٹی کے بیٹ میں موجود جنین کو کہتے ہیں۔ مضامین اور حل الحباد : اونٹی کے بیٹ میں موجود بنین کو کہتے ہیں۔

فائك: .... (يه تيول بيوع كى اقسام بين)

[ ٢١٠] ----حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) النضر بن شميل (ثنا) صالح بن أبي الأخضر عن الزهري: أن ابن المسيَّب أخبره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْح وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ. 

وَالْمَلَاقِيْح وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ.

(۲۱۰) .....ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ ططاع آیا نے مضامین طاقیح اور حبل الحبلہ کی تجارت سے منع فرمایا۔

[٢١١] عبد الرزاق (أنبأ) معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً، فَقَالَ: لا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ. وَقَدْ نَهٰى عَنِ الْمُضَامِيْنِ وَالْمَلاقِيْحِ وَحَبُلِ الْحَبْلَةِ. وَالْمَضَامِيْنُ: مَافِيْ أَصْلابِ الْإِبِلَ. وَالْمَلاقِيْحُ: مَا فِيْ بُطُونِهَا. وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ. ٥

<sup>•</sup> فتح البارى: ١٠ ٩٣، تحفة الاحوذى: ١٠ ٢١٤، نيل الاوطار: ١٠ ١٧، سبل السلام: ١٠ ٦١ ١٠ ١٠ سبل السلام: ١٠ ٦١ ١٠ ١٠

و اس کی سند ضعف ہے کیونکہ امام زھری اور رسول اللہ ملتے اللے اللہ ماقط ہے۔ دیکھیں (العلل للد ارقطنی ۱۸۳۹).

ابراہیم بن اساعیل بن ابی جیبہ ضعیف ہے۔ جیسا کے علامہ پیٹی نے فرمایا ہے۔ الکیسی الکیسی الکیسی اللہ میں الکیسی اللہ کا اس میں اللہ کا اس کی سندیں اس کی سندیں ابراہیم بن اساعیل بن ابی جیبہ ضعیف ہے۔ جیسا کے علامہ پیٹی نے فرمایا ہے۔

<sup>·</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع (١٤١٣٥).

(٢١١) .....عيد بن ميتب رالله سے جانور كو جانور كے بدلے ادھار يہينے كے بارے ميں يو چھا گيا 'توانبول نے فرمايا: جانوروں میں سود کا کوئی تصور نہیں نبی مطبق کے است مضامین ملاقیح اور حبل الحبلہ سے (ضرور) منع فرمایا ہے۔مضامین: اونٹ ، کی پشت میں موجود نطفے کو کہتے ہیں۔ ملاقع: اونٹنی کے پیٹ میں موجود جنین کو کہتے ہیں۔ اور جل الحبلة: اوْثنی کے بچ - 3 - 3 P J 5 20 -

[٢١٢] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) محمد بن يوسف (ثنا) الأوزاعي حدثني ابن شهاب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ رِبًا، إِلَّا الْمَضَامِيْنَ وَالْمَلاقِيْع وَحَبْلَ الْحَبْلَةِ. ٥

(٢١٢) .....سعيد بن ميتب والله فرمات بين: جانورول مين كوئي سوزبين بسوائ مضامين ملاقيح اورجل الحبله ك\_ [٢١٣] حدثنا يحيى (أنبأ) حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَهٰى عَنْ بَيْع حَبْلِ الْحَبْلَةِ. ٥

(٢١٣)....ابن عمر رضى الله عنهما سے مروى ہے كہ بے شك نبى طفي الله نے حبل الحبله كى تجارت سے منع فر مايا ہے۔ [٢١٤] ---- حدثنا أبوكامل (ثنا) حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. ٥

(۲۱۴)....ابن عباس فالينجاس مروى م كرب شك نبي طفيقات ني حبل الحبله كي تجارت منع فرمايا م [٢١٥] ....جد ثنا محمد بن عبيد بن حساب (ثنا) حماد بن زيد عن أيوب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. ٥

(٢١٥) .... سعيد بن جبير سے مروى ہے كہ بے شك نى كريم طفيظين نے حبل الحبله كى تجارت سے منع فرمايا ہے۔ [٢١٦]..... حدثنا أبو كامل (أنبأ) ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أُنَّ النَّبِيُّ عَنْ نَهِي عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. 9

(٢١٦)....ابن عمر والتي الما مروى م كرب شكر رسول الله طلط اليم في الحبله كى تجارت منع فر مايا -

ئقدم تخريجه.

عصحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٢١٤٣) صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع حبل الحبلة (١٥١٤).

<sup>3</sup> مسند احمد ١/١٩١، ٢٤٠، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة (٢٦٢٤). • بدوایت مرفوعاً او پرگزر چکی ہے۔ • • مسند احمد (۱۰/۲) ، سنن ابن ماجه ، کتاب التخارات ، باب النهی

عن شراء مافي بطون الانعام .... (٢١٩٧) ، سنن النسائي ، أيضًا (٢٦٢٣) مسند الحميدي (٢٨٩).

السنه السنه المحمد السنه المحمد السنه المحمد الله على عَنْ بَيْع حَبْلِ الْحَبْلَةِ. • (٢١٧) ....اين عمر رضى الله عنها عيد ويكر مروى ب كه بيشك رسول الله عن الله الحلد كي تجارت ومنوع

[٢١٨] ....حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) الليث بن سعد عن نافع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُول الله على أنَّهُ نَهِي عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. ٥

(٢١٨) ....ايك اورطريق عيد الله رضى الله عنها عروى بكرسول الله منظيمة في حبل الحبله كى تجارت = تع فرمایا ہے۔

[٢١٩].... حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة (ثنا) مالك عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِيْ فِي بَطْنِهَا. •

(٢١٩)....ابن عمر رضي الله عنها سے مروى ہے كہ بے شك نبي مطبق مين نے حبل الحبله كى تيج سے منع فرمايا ہے۔ يدايك الی تجارت تھی جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھی' آ دمی اونٹنی اتن مدت تک کے لیے ادھارخریدتا کہ جب اونٹنی بچہ جنم دے پھر جواس اونٹن کے پیٹ میں ہے وہ آگے بچے جنم دے۔

[٢٢٠] حدثنا إسحاق (أنبأ) محمد بن عبيد (ثنا) محمد وهو ابن إسحاق عن نافع عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذُلِكَ الْبَيْعَ، يَبِيعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ. ٥

(٢٢٠) ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين: رسول الله طلط الله عليه في نفي الله عنه الله عنه الله عنه الله على وجديب كدابل جابليت ية تجارت كرتے تھے (مثلا) آدمى اونٹنى كے بوڑھى ہونے اور اونٹنى كے بچے پيدا ہونے كى مت ب خريدوفروخت كرتاتها\_

[٢٢١] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) محمد بن بشر (ثنا) عبيد الله بن أبي الزناد عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ. ٥

0 تقدم تحريمه أنفًا. @ صحيح مسلم ، أيضًا (١٥١٤) سنن النسائي ، أيضًا (٢٦٢٤).

⊙ صحيح البخارى ، أيضًا (٢١٤٣) المؤطا للمالك ، كتاب البيوع (٦٤).
 ۞ مسند احمد (٢١٤٤).

صحیح مسلم ، کتاب البیوع ، باب بطلان بیع الحصاة .... (۱۵۱۳) سنن الترمذی ، کتاب البیوع، باب ماحاء فی کراهیة بيع الغرر (١٢٣٠) سنن ابي داود ، كتاب البيوع ، باب في بيع الغرر (٢٣٧٦).

#### شرح حدیث:

(۱) اس عدیث سے معلوم ہوا کنگر پھینک کر تجارت کرنا اور دھو کے کی تجارت حرام ہے۔

(٢) "كنكر كيينك كر تجارت كرنے" كى مختلف صورتيں ہو عتى ہيں۔

کنگرجس چیز پر یا جس جانور پر یا جس کپڑے وغیرہ پر گرے گا وہ اتنی رقم کے عوض تمہارا ہوگا، یا کنگر جب پھینک دیا جائے گا، جس چیز پر بڑااس کی بیچ واجب ہوگی۔

(۳) ''دھوکے کی بیج'' سے مرادالی بیج ہے جس کا انجام معلوم نہ ہو۔ اس خیال کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں۔
مثلاً بھا گے ہوئے غلام کی بیج ، ہوا میں پرندے کی بیج ، پانی میں مچھلی کی بیج ، غائب وجمہول چیز کی بیج وغیرہ ۔ امام نو وی واللہ فرماتے ہیں: دھوکے کی تجارت سے ممانعت کتاب البیوع کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے۔ اس سے بے شار بیوع کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً بھا گے ہوئے غلام کو فروخت کرنا ، معدوم وجمہول شے کی بیج ۔ اس سے بے شار بیوع کا حکم معلوم ہوتا ہو۔ کثیر پانی میں موجود وجود دودھ جسے انسان کسی سے بیر دکرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ کثیر پانی میں موجود چھلی کی بیچ ، جانور کے تھنوں میں موجود دودھ کی بیچ ۔ اس طرح ہروہ بیچ جس میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ ©

(۳) جن اشیاء میں معمولی دھوکہ ہے، ان کے جواز پر اجماع ہے۔ مثلاً گھر کوایک مہینے کرائے پر دینا جائز، اگر چہ اس میں (معمولی دھوکہ موجود ہے) مہینہ بھی تمیں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دن کا۔ ای طرح حمام میں داخل ہونے پر بھی اجماع ہے، اگر چہ اس میں بھی غرر موجود ہے۔ پانی استعال کرنے کے لحاظ ہوگی داخل ہونے پر بھی اجماع ہے، اگر چہ اس میں بھی غرر موجود ہے۔ پانی استعال کرنے کے لحاظ ہے لوگ مختلف ہیں کوئی زیادہ استعال کرتا ہے اور کوئی کم۔ ٥

<sup>·</sup> سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب بيع الحصاة (١٨٥٥).

<sup>2</sup> تحفة الاحوذى: ٤٨٣./٤

O شرح مسلم: ٥/ ٢١٦

<sup>0</sup> تحقة الاحودى: ١٤ ١٨٢

[۲۲۳] .... حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي (ثنا) الأسود بن عامر (ثنا) أيوب بن عتبة اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْع الْغَرَر. • الْغَرَر. •

[۲۲۵] .....حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِا نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. ٥ الأعرج عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِا نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. ٥ (٢٢٥) ....ابو بريره وَاللَّهُ عَنْ مروى ب كه به شك رسول الله طَلِيَةَ عَلَى المامه (كَيْرُ ب كود يَجِع بغير صرف المحلكاكر فريدنا) اورمنابذه (بالعُ مشترى كى طرف كيرُ الصِيك اورمشترى كود يكھنے كى اجازت نه بو) سے منع فر مايا۔

### شرح حدیث:

- (۱) ملامہ اور منابذہ کے بیچ کے حرام ہونے کا تذکرہ قرآنِ مجید میں نہیں ، بلکہ ان کو بھی احادیث رسول مطاع اللہ ا کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے۔
- (۲) "ملامسه" يه بيج كه خريدار كيثر ايجينو والے كے كيثر كورات يا دن ميں ہاتھ لگا تا ہے، اور اسے ألك پلك كركے نہيں ديكھا۔
- "منابذہ "ایک شخص دوسرے شخص کی طرف اپنا کیڑا برائے فروخت پھینکتا ہے۔ اور بلاغور وفکر اور بغیر رضامندی ان کے درمیان بیچ پختہ ہوجاتی ہے۔ ٥

<sup>•</sup> مسند احمد (۲۱۱ ۳۵۲، سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، باب النهی عن بیع الحصاة ..... (۹۹ ۲۱) اس کی سند مین "ایوب بن عتب وادی ضعف ہے۔ لیکن اس معنی کی دیگر مج احادیث موجود ہیں۔

<sup>€</sup> ال کی سند شریک بن عبراشد کی وجہ سے ضعیف ہے۔ لیکن ماقبل احادیث کی وجہ سے صدیث مجے ہے۔

الموطا ، كتاب البيوع (١٥١١) ، صحيح البخارى ، كتاب البيوع ، باب بيع المنابذة (٢١٤٦) الموطا ، كتاب البيوع (٧٨).

<sup>•</sup> بخارى، كتاب البيوع، باب بيع الملامسه، حديث: ٢١٤٤، مسلم: ٢١٥

(٣) امام شوکانی برافته فرماتے ہیں: "بیع ملامسه "اور" بیع منابذه "کرمت کا سبب دھوک، جہالت اور خیار مجلس کا ابطال ہے۔ (نیل الاوطار: ۵۲۱/۳)

[٢٢٦] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد اللبثي عَنْ أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ. • سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ. • (٢٢٦) ....ايوسعيد خدرى رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله عنه مَنْ الله عنه فرمايا ب: (١) ما يذه - (٢) منايذه -

[٢٢٧] -----حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى أَحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلَى الآخِرِ الشَّيْءَ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ . قال إسحاق: (أنبأ) عبد الرزاق وقال محمد: (ثنا) عبد الرزاق قالا: (أنبأ) معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْ مَعْ بَيْنِ الْمُكَامِسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ . [المُنَابَدَةُ]: أَنْ يَنْبِذَ الثَّوْبَ، فَيَقُولُ: إِذَا نَبَدْتُهُ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَأَمَّا [الْمُلامَسَةُ]: فَهُو أَنْ يَلْمِسَهُ بِيَدِم وَلا يَنْشُرُهُ وَلا يُقَلِّهُ ، إِذَا مَسَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَأَمَّا [الْمُلامَسَةُ]: فَهُو أَنْ يَلْمِسَهُ بِيَدِم وَلا يَنْشُرُهُ وَلا يُقَلِّهُ ، إِذَا مَسَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَأَمَّا [الْمُلامَسَةُ]:

(۲۲۷)..... ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله طفی آیا نے دوشم کی تع ہے منع فرمایا ہے:
(۱) ملامسہ (۲) منابذہ ۔ ''منابذہ'' کا مطلب یہ ہے کہ بائع (مشتری کی طرف) کپڑا پھیکے اور کیے جب میں تیری طرف کپڑا پھینکوں ، تو بیج واجب ہوگئی اور ' ملامسہ'' یہ ہے کہ مشتری کپڑے کو ہاتھ سے چھو لے لیکن اسے پھیلا کراور پلے کر دیکھنے کی اجازت نہیں ۔ جب وہ (مشتری) کپڑے کوچھو لے تو بیج واجب ہوگئی۔

[٢٢٨] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ شهاب: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِي اللهِ عَنِ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلَامَسَة ، وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَه إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَه وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ . •

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، أيضًا (١٥١٢) ، سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب بيع المنابذة (١١٥١-١٥٤).

مصنف عبدالرزاق ، كتاب البيوع ، باب بيع المنابذة والملامسة (١٤٩٨٧) سنن النسائي ، أيضًا (٥١٥٤).

صحیح البخاری ، کتاب البیوع ، باب بیع الملامسة (٤٤١٢) ، سنن النسائی ، أيضًا (١٥٥٠).

[٢٢٩] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهْى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخِرِ بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، لا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ.

وَالْمُنَابَدَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، فَيَكُوْنُ ذَٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظْرَةٍ وَلا تَرَاض.

(۲۲۹) ..... ابوسعید خدری بنائیز ایک اور سند ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطفق آنے نے دوقتم کی بیخ ملامہ اور منابذہ ہے منع فر مایا ہے: 'ملامہ 'یہ ہے کہ آ دمی دوسرے کے کپڑے کورات یا دن کے وقت جھو لے الیکن اس کوالٹ پلٹ کرنہ دیکھے۔ اور 'منابذہ 'یہ ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی طرف اپنا کپڑا چھنگے، تو یہ ان کی بیخ واقع ہوجائے لیکن باہمی رضا مندی اور دیکھے بغیر۔ •

## [ديتول كابيان]

[ ٢٣٠] ... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ (سورة النسآء: ٩٢) فَأَجْمَلَ ذِكْرَ الِّذَيَةِ، وَأَبْهَمَهَا فَلَمْ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ (سورة النسآء: ٩٢) فَأَجْمَلَ ذِكْرَ اللَّذَيَةِ، وَأَبْهَمَهَا فَلَمْ يُفَسِّرُهَا، وَجَعَلَ تَفْسِيْرَهَا إِلَى رَسُولِها، بِسُنتِه، فَجَعَلَ دِيَةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِل، وَاتَّفَقَ عَلَى الْقَوْلِ بِذَٰلِكَ أَهْلُ الْعِلْم.

(۲۳۰) .....امام ابوعبدالله مروزی مِلله فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے فرمایا ہے: ''جو شخص کسی مسلمان کو بلاقصد مار ڈالے، اس پر کیک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کوخون بہا پہنچانا ہے۔' تو الله تعالی نے

<sup>•</sup> صحيح البخارى ، كتاب اللباس ، باب اشتمال الصماء (٥٨٢٠) ، صحيح مسلم ، كتاب البيوع (١٥١٢).

ریت کا تذکرہ مجمل ومبم طور پر کیا ہے، اور اس کی تغییر کی ذمہ داری اپنے رسول مطابقات کی سنت کوسونپ دی ہے تو ر المستعلق نے مسلمان مردی ویت ایک سواونٹ مقرری ہے،اوراہل علم کاس بات پراتفاق ہے۔ [٢٣١] ....حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري (ثنا) معن بن عيسى (ثنا) مالك بن أنس عن أبي ليلى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوّ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَراء قُوْمِه: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيَّصَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَهْلِ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أَدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِيْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْراء . ٥

(٢٣١)....عبد الله بن سهل بنائمية اورمحيصه بنائنية دونوں خيبر كى طرف كئے تو عبد الله بن سهل قتل ہوگئے۔ سورسول الله طفی این کے دیت ادا کی اوران کے اہل خانہ کوایک سواونٹ جھیج یہاں تک کہان (اونوں) کوان کے گھر داخل کردیا گیا۔ سھل رخالٹی فرماتے ہیں کدان میں سے ایک سرخ اونٹی نے مجھے لات ماری تھی۔

شرح حدیث: .... الله تعالی نے قرآنِ مجید میں دیت کا اجمالی ذکر فرمایا، لیکن اس کے تفصیلی احکامات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔

ویت: .... ہے مراد'' خون بہا'' ہے۔ لیعنی ایسا مال جو کسی جرم کی وجہ سے انسان پر واجب ہوجاتا ہے۔ (1)

(۲) دیت کی مشروعیت پراجماع ہے۔ •

حدیث سے معلوم ہوا کہ کی جان کے قتل پرسواُونٹ دیت ہے۔ (٣)

حضرت عمرو بن حزم والله كى روايت مين بيوضاحت بهى من وعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ ٱلْفُ دِيْنَارِ " ..... "اورجن کے پاس سونا ہاں پر ہزاردیناردیت ہے۔" ٥

(۵) اور عمرو بن شعیب عن ابیعن جده کی روایت میں ہے:

(( قضى رسول الله على ان من كان عقله في البقر على اهل البقرة ما ثتى بقرة ومن كان عقله في الشاء على اهل الشاء الفي شاه. )) ٥

جن کے پاس بکریاں ہیں،ان پردو ہزار بکریوں کی ادائیگی ہے۔"

[٢٣٢] حدثنا عمرو بن زرارة (أنبأ) زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال:

• المؤطا ، كتاب القسامة (١) ، صحيح البخاري ، كتاب الاحكام ، باب كتاب الحاكم الى عماله والقاضي الى أمنائه (٢١٩٢)، صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب القسامة (٢١٩٢٦).

B سنن دارمی: ۲/ ۱۸۸

2 الفقه الاسلامي وادلته: ١٧ ٣ . ٧٥

٩ ابن ماجه، كتاب الديات: ٢١٢٨، ابو داؤد: ٤٥٤٣، نسالى: ١٨١٥، احمد: ١٧٥٥، إرواء الغليل: ٢٢٤٤

قَالَ: قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بِخَيْبَرَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدُ اللهِ مَائَةَ نَاقَةٍ . • (٢٣٢)..... بهل بن ابي حمد رضافية فرمات بين: عبد الله بن بهل رخالفة خيبر مين قتل موسكة ، تو رسول الله مطفيقاتين في ان

کی دیت ایک سواونٹ دیے۔

[٢٣٣] .... حدثنا محمد بن يحيى وأبو علي البسطامي قالا: (ثنا) الفضل بن دكين (ثنا) سعيد بن عبيد الطائى عن بُشير بن يسار الانصارى أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةً أُخْبَرَهُ: أَنَّ النُّبِيُّ عَلَيْهِ وَدَاهُ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ. ٥

(٢٣٣) ..... بشربن يبار انصاري فالنيو فرمات بين: مجهيهل بن ابي حتمه فالنيو نه بتايا كه ب شك نبي منظم أنه (ان کے بیٹے کی) دیت ایک سواونٹ ادا کی۔

[٢٣٤] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) الحكم بن موسى (ثنا) يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسَّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْا. الْيَمَنِ، وَكَانَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ. ٥

(٢٣٣) ....عمرو بن حزم رضى الله عنه فرمات بين: بيشك رسول الله طلط الله عليه في الله عن كام خط لكها، جس مين فرائض سنن اور دیتوں کی تفصیل تھی اور یہ خط عمرو بن حزم کے ہاتھ بھیجا۔ خط اہل یمن کو سنایا گیا، جس میں یہ بات شامل تھی کہ آ دمی کی دیت ایک سواونٹ ہیں۔

[٢٣٥] ....حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو اليمان (أنبأ) شعيب عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ صَحِيْفَةً عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَتَبَهَا لِعَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، فَإِذَا فِيْهَا: هٰذَا كِتَابُ الْجُرُوْحِ، فِيْ النَّفْسِ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيْ الأَنْفِ إِذَا أَوْعَي جَدْعُهُ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيْ الْعَيْنِ: خَمْسُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَذُن : خَمْسُوْنَ مِنَ

• صحيح البخارى ، كتاب الديات ، باب القسامة (٦٨٩٨) صحيح مسلم ، أيضًا (١٦٦٩/٣).

صحیح البخاری ، أیضًا، صحیح مرملم ، أیضًا (١٦٦٩/٥) سنن النسائی ، کتاب القسامة ، باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر سهل بن سعد (٤٧١٩).

<sup>•</sup> سنن النسائى ، كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ..... (٤٨٥٣) بي حديث التي شوابدكي وجد على م

الْإِيلِ، وَفِي الرِّجْلِ: خَمْسُونَ مِنَ الْإِيلِ. ٥

(۲۳۵) .....امام زہری برالغیہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ مطابقی کی عمرو بن فرم کے لیے العوائی ہوئی کتاب پڑھی ہے،اس میں یہ بات موجود ہے کہ آدی کے قبل کی دیت ایک سواون ہے،اور بوری ناک کا شنے کی دیت ایک سواون ہے،اور آ نکھ کان اور ٹانگ کے ضائع ہونے کی صورت میں بچاس بچاس اون دیت ہے۔

(۲۳۲) .....عمر و بن حزم رضی الله عندرسول الله ملط الله ملط الله عند الله ملط الله عند الله عند الله عند وقت جو كتاب كله الله عند الله عند

### شرح حديث:

- (۱) احادیث میں جسم کے مختلف اعضاء کی دیت کے تفصیلی احکامات ہیں، جو کہ قرآ نِ مجید میں موجود نہیں، للہذا حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔
  - فقهی فوائد:
  - (٢) ناك جب جڑے سے كاك دى جائے تواس ميں پورى ديت ہے۔ يعنی سوأونك۔
    - (٣) ایک انگی کی دیت یا نج اُون ہیں۔
    - (م) ای طرح ایک کان اورایک ٹانگ کی دیت بھی بچاس بچاس اُونٹ ہیں۔
  - (۵) حفزت عمروبن حزم والله كى حديث كے دوسر عطرق ميں اور بھی تفصيل مذكور ہے۔
    - (۲) دونوں آئکھوں اور زبان اور دونوں ہونٹوں کے عوض بھی بوری دیت ہے۔
      - (٤) عضو مخصوص اور خصیتین میں پوری دیت ہے۔
        - (٨) پتان میں بھی پوری دیت ہے۔

<sup>•</sup> المراسيل لابي داود، كتاب الحدود ، باب ماجاء في الدية ص ١٥٧ ، بيروايت مركل ٢-

(٩) دماغ اور پيك كرخم يس ايك تهاكى ديت --

(١٠) اوروه زخم جس ميس بدى توث جائ اس ميس پندره أونث ديت ہے۔

(۱۱) ایک دانت کی پانچ اُونٹ دیت ہے۔

(۱۲) وہ زخم جس میں ہڑی نظر آنے لگے، اس میں بھی پانچ اُونٹ دیت ہے۔ ٥ [٢٣٧] ....حدثنا محمد بن عبيد (ثنا) حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثِرَةٍ كَانَتْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، إِلَّا مَاكَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِ ، وَسَدْنَةِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأ: شِبْهُ الْعَمَدِ: مَاكَانَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلادُهَا. ٥

(٢٣٧)....سيدنا عبد الله بن عمر ورضى الله عنه فرمات بين: رسول الله طيفي مين خرمايا: خبر دارسنو! دور جامليت مين فل كرنے ال اول في كى وجه سے باعث عزت شاركيا جاتا تھا يدميرے قدم تلے ہے (ميں نے اسے ختم كرديا ہے)، حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے علاوہ۔ پھر فرمایا: خبر دار! قتل خطا (جو کوڑے یا لاتھی سے قتل ہو) کی ویت سواونٹ ہیں، جن میں سے جالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں۔

[٢٣٨] ....حدثني يحيى بن يحيى (أنبأ) هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوس عن عقبة بن أوس السدوسي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِليَّا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِليَّا خَطَبَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ - وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَم الْأَحْزَلِبَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثِرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَدَمِ أَوْدَعْوَى، مَوْضُوْعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سَدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيْلَ خَطَأَ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ: مِائَةٌ مِّنَ الإبل، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلادُهَا.

(٢٣٨) ....عقبه بن اوس سدوى ايك صحالي سے بيان كرتے ہيں: ب شك رسول الله طفي ولئے فق كمه كے دن خطبہارشادفر مایا:سب تعریفات کے لائق اللہ کی ذات ہے،جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے (محمر ملتے ملائے)

**<sup>1</sup>** موطا مالك: ۲/ ۱۲۹، سنن نسائى: ۱۸ ۷۷، سنن دارمى: ۲/ ۱۸۸، ابن حبان: ۲۰۰۹، مستدرك حاكم: ۱/ ۳۹۰، سنن يهقى: ١/ ٨٧، سنن دار قطنى: ١/ ١٢١، صحيح ابن خزيمة، ٢٢٦٩، سنن ابوداؤد، ص: ٦٨٣، ٥٦٥

عنن ابي داود ، كتاب الديات ، باب في دية الخطا شبه العمد (٤٥٤٧)، سنن النسائي ، كتاب القسامة ، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٤٧٩٣) ، سنن ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة (٢٦٢٧).

(133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133)

کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسلیے نے شکست دی سنو! جو کام جابلی دور میں قبل کرنے اور دعوے کرنے

گی وجہ سے باعث عزت وفخر شار کیے جاتے ہیں یہ میرے ان دونوں پاؤں تلے روند دیے گئے ہیں، بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ۔ خبر دار! قتلی خطاء یعنی کوڑے کا کھی اور پھر سے مرنے والے کی دیت مغلظ ہے یعنی ایک سواونٹ جن میں سے چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں۔ 6

[۲۳۹] .....حدثنا إسحاق (أنبأ) أبو أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: كتب عُمُو ابن عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي الدِّيَاتِ، فَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ: وَكَانَتْ دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْفَاتِ، أَوانَنَى عَشَرَ أَلْفِ دِيْنَادٍ أَوْ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَمَعَ مَا اللهِ عَلَى الْمُعْلِيلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرى خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَادٍ أَوْ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمِ . الْإِيلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرى خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَادٍ أَوْ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمِ . الْإِيلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرى خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَادٍ أَوْ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمِ . الْإِيلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمْرُ بُنُ الْخَطّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرى خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَادٍ أَوْ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمِ . (٢٠٠٠ عَمْرَ مُعْرَفُونَ مَانَى اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ عَلَمْ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى عَمْدِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى عَمْدِ مَارِكُ عَلَى اللهُ عَنْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْقُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# [طلاق کے مسائل]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِّدَتِهِنَّ ﴾ (سورة الطلاق: ١) فَفَسَّر النَّبِيُّ بِسُنَّتِهِ الْعَدَّةَ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

امام ابوعبدالله مروزی برالله فرماتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا ہے ''جبتم اپنی بیویوں کوطلاق دینا چاہوتو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو' تو نبی طلط آئے نے اپنی سنت مطہرہ سے اس عدت کی تغییر بیان کر دی جس کے آغاز میں الله تعالی نے عورتوں کوطلاق دینے کی اجازت دی ہے۔

[٢٤٠] .....حدثني يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُواتَّةُ وَهِيَ حَائِضٌ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمَّلُ بَنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و السنة المراكة الله أن تطهر، ثم إن شاء أنسك بغد، وإن شآء طلق قبل أن يمس، فيلك العدة المراكة ا

وروں وطلاں دیے گا جارے دی ہے۔ شرح حدیث: ....اللہ تعالی نے مجمل طور پر ارشاد فر مایا کہ عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دوہ کین اس عدت کی تغییر اور تعین قرآنِ مجید میں نہیں ہے، اس کی تغییر احادیث مبارکہ میں نبی کریم مشیقاتی نے فر مائی۔

فقهی فوائد:

(۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔

(۲) اور یہ بھی معلوم ہوا، جس طہر میں طلاق دین ہے، اس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو، اگر حالت حیض یا طہر میں جماع کے بعد طلاق دی تو وہ طلاق بدی ہوگا۔

یہ ہر ک اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حضرت ابن عمر وظافی کو جور جوع کا تھیم دیا گیا وہ وجوب کے لیے تھایا استجاب کے لیے تھایا استجاب کے لیے؟ امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہم الله علیہم اجمعین نے اس کو وجوب پر محمول کیا ہے۔

جمہوراہل علم اس کواستجاب پرمحمول کرتے ہیں۔

(۳) اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ بدی طلاق واقع ہوجاتی ہے یانہیں۔جمہوراہل علم اور ائمہ اربعہ کا مؤتف ہے کہ طلاق بدی واقع ہوجاتی ہے۔ ©

شخ البانی اور شیخ ابن عثمین رحمهما اللہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ طلاق بدی واقع ہوجاتی ہے۔ 🕫

(۵) شیخ الاسلام ابن تیمیه راینیمیه (مجموع فآوی: ۳۲/۵)، ابن قیم براللیه (زاد المعاد: ۵ر ۲۱۸، ۲۳۸)، ابن حزمًّ (المحلی: ۹/ ۳۵۸)، شوکانی براللیه (نیل الاوطار: ۱۳۸۳)، وغیره کامؤقف ہے کہ طلاق برعی واقع

€ نيل الاوطار: ١٤/٣١٦

٥ ارواء الغليل: ٧/ ١٣٣، فتاوي اسلاميه: ٦/ ٢٦٨

عسل السلام: ١٣ ٤٢٤

الموطا ، كتاب الطلاق (٥٣) صحيح البخارى ، كتاب الطلاق ، باب (١) رقم (١٥٢٥). صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ،
 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.....(١٤٧١).

السنة المحالية المحال

نواب صدیق الحن خان نے ای کورائ قرار دیا ہے۔ ٥

(٢) طلاق بدعی کے واقع ہوجانے کا مؤقف دلائل کے اعتبارے زیادہ توی ہے۔

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فَهٰذَا تَفْسِيْرُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِيْ لَهَا تَفْسِيْرٌ افْتَرَضَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ مُجْمَلاً، قَدْ ذَكَرْتُ مِنْهُ مَا يَكْفِيْ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ أَهْلُ الْفَهْمِ عَلَى مَا وَرَاءَ هُ مِمَّا لَمْ أَذْكُرْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ .

(۲۴۱) .....عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے اپنی بیوی کوچف کی حالت میں ایک طلاق دے دی تو رسول الله مطاق تا الله مطاق آئے گھر اُسے فر مایا کہ اس سے رجوع کر کے روک رکھ یہاں تک کہ طہر کی حالت ہو پھرائے دوسرا حیض آئے گھر اُسے چھوڑے رکھ حی کہ اور کھونے سے پہلے جھوڑے رکھ حی کا ارادہ ہو، تو حالت طہر میں جھونے سے پہلے اسے طلاق دینے کا ارادہ ہو، تو حالت طہر میں جھونے سے پہلے اسے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔

امام ابوعبدالله مروزی والله فرماتے ہیں: الله تعالی نے اپنی کتاب میں جو مجمل فرائض بیان فرمائے تھے ان کی سنتِ نبوی سے تفسیر کی میر پہلی صورت تھی، جس کا پھھ حصہ میں نے ذکر کر دیا ہے جو کہ کافی ہے۔ اور اہل فہم وعقل اس سنتِ نبوی سے تفسیر کی میر جس کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ (ان شاء الله) سے ان احکام پر استدلال کر سکتے ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ (ان شاء الله)



<sup>1 .</sup> ٦ / ٢ . ١٠٦

صحیح البخاری ، کتاب الطلاق ، باب ( و بعولتهن احق بردهن ) فی العدة .....(۵۳۲۲)

إِذِكْرُ الْوَجْهِ الثَّانِيِّ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيْهَا: أَهِي نَاسِخَةُ الْبَعْضِ أَحْكَامِ الْقُرْ آنِ أَمْ هِيَ مُبَيِّنَةٌ عَنْ خُصُوْصِهَا وَعُمُومِهَا الْبَعْضِ أَحْكَامِ الْقُرْ آنِ أَمْ هِيَ مُبَيِّنَةٌ عَنْ خُصُوصِهَا وَعُمُومِهَا الْبَعْضِ أَحْكَامِ الْقُرْ آنِ أَمْ هِي مُبَيِّنَةٌ عَنْ خُصُوصِهَا وَعُمُومِهَا الْبَعْضِ اللَّعْلَمِ كَا اخْتَلاف مِ كَا آيابِ النَّن بُويِي وورى صورت كابيان جس بين اللَّعْلَم كا اختلاف م كه آيابِ النَّا اللَّعْلَم كا اختلاف م كه آيابِ قرآنى احكام كه عام خاص مونى كا قرآنى احكام كه عام خاص مونى كي وضاحت كرتى بين يا حكام كه عام خاص مونى كي وضاحت كرتى بين

[٢٤٢] ..... إخْتَلَفَ النَّاسُ فِي السُّنَّةِ هَلْ تَنْسَخُ الْكِتَابَ أَمْ لا ؟ فَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : لا تَنْسَخُ السُّنَّةُ الْكِتَابَ ، وَلا يَنْسَخُ الْكِتَابَ إِلَّا الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ تُتَرْجِمُ الْكِتَابَ وَتُفَسِّرُ مُخْمَلَةُ ، وتُبَيِّنُ عَنْ خُصُوْمِه وَعُمُوْمِه ، وَتَزِيْدُ فِي الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ [وَ] لا تَنْسَخُ مُخْمَلَة ، وتُبَيِّنُ عَنْ خُصُوْمِه وَعُمُوْمِه ، وَتَزِيْدُ فِي الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ [وَ] لا تَنْسَخُ الْكِتَاب ، وَاحْتَجُوا بِقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مَا نَفْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُفْسِهَا تَأْتِ بِغَيْرٍ مُنْهَا أَوْ الْكِتَاب ، وَاحْتَجُوا بِقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مَا نَفْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُفْسِهَا تَأْتِ بِغَيْرٍ مُنْهَا أَوْ مُفْلِقا ﴾ (سورة البقرة : ١٠٦)

وَبِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلُنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ﴾ (سورة النحل: ١٠١) وَبِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدُّلُهُ مِنْ تِلْقَآئُ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُؤْخَى إِلَيْ ﴾ (سورة يونس: ١٥) فَهٰذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةُ أُخْرَى: جَائِزٌ أَنْ تَنْسَخَ السَّنَةُ الْكِتَابَ، وَذَٰلِكَ أَنْ يَحْكُمَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِه بِحَكْمٍ، ثُمَّ يُوْحِي إِلَى نَبِيهِ فَيْ أَنَهُ قَدْ نَسَخَ ذَٰلِكَ الْحُكْمَ وَيَأْمُرُ بِخِلَافِهِ، فَيَأْمُرُ بِلْلِكَ النَّبِي فَيْ النَّاسَ، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ قُوْآنَا يُتْلَى، فَعَلَى النَّاسِ تَصْدِيْقُ النَّبِي وَفَي فَيَا مُولًا النَّاسِ تَصْدِيْقُ النَّبِي وَقَاهُولُ ذَٰلِكَ عَنْهُ وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ النَّبِي فَيْ لَمْ يَنْسَخُ مَا أَنْزَلَهُ الله فِي كِتَابِهِ إِلَّا بِوحْي مِنَ اللهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوْآنَ يُعْلَى، لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ : ﴿وَالنَّجُمِ إِذَا هَوٰى. مَاصَلَّ صَاحِبُكُمُ اللهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوْآنَا يُتْلَى، لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلً : ﴿وَالنَّجُمِ إِذَا هَوٰى. مَاصَلَّ صَاحِبُكُمُ اللهِ وَلَى اللهِ عَزَوجَلَ : ﴿وَالنَّجُمِ إِذَا هَوٰى. مَاصَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوٰى. إِنْ هُو إِلَّا وَحَى يُوْخَى يُوخِي (سورة النحم: ٣-٤) وَلِقَوْلِهِ: ﴿إِنْ مَا يُوخِي إِلّٰ مَا يُوخِي إِلّٰ مَا يُوخِي إِلَى ﴾ (الانعام: ٥٠) فَمِنَ الْوَحْي مَا هُو قُرْآنٌ، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِقُرْآن، وَإِنَّا أَنْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا يُولِي اللّٰهِ عَنْ الْوَحْي مَا هُو قُرْآنٌ، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِقُرْآن، وَإِنَّهُ إِلَّا مَا يُوخِي إِلَى اللّٰ اللهُ مَا لَيْسَ بِقُرْآن، وَالْمَاهُ مَا لَيْسَ بِقُرْآن، وَإِنَّمَا

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ : ﴿ مَا نَنْسَعُ مِنْ آيَةٍ أَوْنُنْسِهَانَاتِ بِغَيْرٍ مِّنْهَا ﴾ (البقرة: ٢٠١) وَلَمْ يَقُلْ: نَاتَ بِآيَةٍ خَيْرٍ مِّنْهَا ﴾ (البقرة: ٢٠١) وَلَمْ يَقُلْ: نَاتَ بِآيَةٍ خَيْرٍ مِّنْهَا ﴾ (البقرة: ٢٠١) وَلَمْ يَقُلْ:

(۲۴۲) .....اوگوں کا سنت کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (آیت) کومنسوخ کرعتی ہے یا نہیں؟ علیاء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سنت کتاب اللہ کومنسوخ نہیں کرسکتی۔ یہ کتاب اللہ کا ترجمہ، اس کے مجمل کی تفسیر، اس کے عام خاص کی وضاحت اور احکام وفر ائض میں اضافہ تو کرسکتی ہے، مگر کتاب اللہ کومنسوخ نہیں کرسکتی۔ ان کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے "جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔" ان کی دلیل یہ آیت بھی ہے" اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں۔"

ایک دلیل بیآیت ہے" آپ یوں کہدو یجے کہ مجھے بیری نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کردوں، بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جومیرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔''امام شافعی مراشد اوران کے اُصحاب کا یمی موقف ہے۔ اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ سنت کا کتاب اللہ کومنسوخ کرنا جائز و درست ہے بیاس طرح کہ الله تعالی اپنی کتاب میں ایک تھم دیتا ہے پھراہے نبی مشکر کے کو وجی فرماتا ہے کہ (اللہ) نے اس تھم کومنسوخ کردیا ہے اور اس کے خلاف (دوسرا) تھم وے دیا ہے تو نبی مظیمین لوگوں کواس کا تھم دے دیتے۔اوراس کے بارے میں قرآن نازل نہ ہوتا کہ جس کی تلاوت کی جائے کوگوں کے ذمہ نبی مظین کے کا تصدیق اوراس کوقبول کرنا ہے اور انہیں يه معلوم موكه ني منظ الله تعالى كى وى كے بغيراس كے نازل كرده علم كومنسوخ نبيس كيا اگر چه آپ منظ مين كا ارشاد قرآن نہیں کہ جس کی تلاوت کی جائے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں 'دفتم ہےستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے ندراہ م کی ہے اور نہ وہ ٹیر سی راہ پر ہے ۔اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔وہ تو صرف وہی ہے جواتاری جاتی ہے' دوسری دلیل یہ ہے''بس میں تواس کا اتباع کروں گا جومیرے پاس وی کے ذریعے سے پہنجا ے 'وی کی ایک قتم: قرآن ہے اور دوسری قتم: جوقرآن نہیں ہے۔اللہ تعالی نے تو صرف بیفر مایا ہے' جس آیت کو ہم منسوخ کردیں یا بھلادیں اس سے بہتر لاتے ہیں' پنہیں فرمایا کہ ہم اس سے بہتر آیت یا قرآن لاتے ہیں۔ [٢٤٣] .... وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ: كُنْتُ أَ قُرَأُ لهذِهِ اللّيَةَ فَلاَ أَعْرِفُهَا: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا ﴾ أَقُولُ: هٰذَا قُرْآنٌ، وَهٰذَا قُرْآنٌ فَكَيْفَ يَكُوْنُ خَيْرًا مِنْهَا؟! حَتَّى فُسِّرَلِيْ، فَكَانَ بَيِّنًا، نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا لَكُمْ، أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ أُخَفُّ عَلَيْكُمْ، أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللهِ: فَتَأْوِيْلُ الآيَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا حَكَى ابْنُ عُيَنْةَ قَالُوا: فَإِنَّمَا مَعْنَى النَّسْخِ هُوَ: أَنْ يَنْسَخَ حُكْمَهُ الْأَوَّلَ الَّذِي أَوْجَبَهُ بِكَلاَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ بِحُكْمٍ خَيْرٍ لَّهُمْ مَعْنَى النَّسْخِ هُوَ: أَنْ يَنْسَخَ حُكْمَهُ الْأَوَّلَ الَّذِي أَوْجَبَهُ بِكَلاَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ بِحُكْمٍ خَيْرٍ لَهُمْ

مِنْهُ، فَإِنَّمَا خَفَّفَ عَنِ الْعِبَادِ فَأَبْدَلَهُمْ عَمَلاً أَخَفَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحُمَا خَيْراً لَهُمْ مِنْ حُحْمِ الآيَةِ الْأُولِي، أَوْسَعَ لَهُمْ وَأَخَفَّ عَلَيْهِمْ، كَمَّا نَسَخَ قِيَامَ اللَّيْلِ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، فَكَانَ مَا تَيَسَّرَ خَيْراً لَهُمْ فِي السَّعَةِ وَالْخِفَّةِ مِنَ الْمُشَقَّةِ عَلَيْهِمْ بِطُولِ قِيَامِ اللَّيْلِ، لِأَنَّهُمْ قَامُوا حَوْلاً حَتَّى تَوَرَّمَتْ أَقْدَامُهُمْ، فَخَفَّفَ الله ذٰلِكَ عَنْهُمْ، وَكَذٰلِكَ كَانُوا اللَّيْلِ، لِأَنَّهُمْ قَامُوا حَوْلاً حَتَّى يَتَصَدَّقُوا بِصَدَقَةٍ فَخَفَّفَ الله ذٰلِكَ عَنْهُمْ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّوابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ إِذَا هُمْ عَمِلُوا بِه، وَخَيْراً لَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ، النَّاسِخُ خَيْراً لَهُمْ، بِأَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ إِذَا هُمْ عَمِلُوا بِه، وَخَيْراً لَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ، النَّاسِخُ خَيْراً لَهُمْ، بِأَنْ يَكُونَ النَّوَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ إِذَا هُمْ عَمِلُوا بِه، وَخَيْراً لَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ، النَّاسِخُ خَيْراً لَهُمْ، بِأَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ إِذَا هُمْ عَمِلُوا بِه، وَخَيْراً لَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ، قَالُوا: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّوابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ إِذَا هُمْ عَمِلُوا بِه، وَخَيْراً لَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ، مُنَا لِهُ أَنْ يَكُونَ النَّوابُ مَنَا لِهُ إِنْ النَّولِ فَي كِتَابِهِ مَنْ الْمُعْقِلَ بَيَانَهُ عَلَى لِسَان رَسُولِها وَلا يُنْزِلُهُ فِي كِتَابِهِ.

(۲۴۳) .....سفیان بن عیدنه برالله فرماتے ہیں: میں یہ آیت پڑھا کرتا تھالیکن میں اسے (صیح طرح) جانتانہیں تھا ''جس آیت کوہم منسوخ کرویں ، یا بھلا دیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں' میں کہتا تھا: یہ بھی قران ہے اور یہ بھی قرآن ہے، تو یہ ایک دوسرے سے بہتر کیسے ہوسکتا ہے؟ یہاں تک کہ مجھے (اس کی) تغییر بتائی گئی تو وضاحت ہوگئ ہم تہمارے حق میں اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ جوتمہارے لیے زیادہ آسان اور بلکا ہو۔

امام ابوعبدالله مروزی براشہ فرماتے ہیں: اہل علم کے زودیک اس آیت کا مطلب وہی ہے جو ابن عیدنہ نے بمیان کیا ہا ابل علم کا کہنا ہے کہ منسوخ کرنے کا مطلب سے ہاللہ تعالیٰ اپنے پہلے تھم کو جو اس نے اپنے کلام ہے اپنہ دوں ہے بندوں پرفرض کیا تھا، ایسے تھم ہے منسوخ کر دیتا ہے اس کی مرادایا تھم ہے جو ان کے لیے پہلی آیت کے تھم تخفیف کرتا ہے، تو انہیں پہلے تھم کے بدلے خفیف تھم دیتا ہے اس کی مرادایا تھم ہے جو ان کے لیے پہلی آیت کے تھم سے زیادہ بہتر، وسیح اور منیف ہوجیے رات بھر کے قیام کو میسر وآسان قیام ہے منسوخ کیا تو بدرات بھر کے لیے قیام کی مشقت سے زیادہ بہتر، وسیح اللہ تعالیٰ نے ان سے تخفیف کر دی۔ ای طرح صحابہ صدقہ کرنے سے پہلے کی کہاں کے پاؤں متورم (سوج) ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تخفیف کر دی۔ ای طرح صحابہ صدقہ کرنے سے پہلے کی کی کوئی متورم (سوج) ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی تخفیف کردی۔ تو نامخ (محکم خانی) ان کی مناجات (گفتگو) نہیں کر سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی تخفیف کردی۔ تو نامخ (محکم خانی) ان کے لیے بہتر ہوا کہ جب وہ اس پر عمل کریں گئو آئیس زیادہ تو اب عاصل ہوگا اور ان کی آخر سے کے لیے بہتر ہوا کہ جب وہ اس پر عمل کریں گئو آئیس زیادہ تو اب علی کی کردے اور اپنی کتاب میں نازل نہ کرے ہے۔ اہل علم کا قول ہے کہ مکن ہے کہ دوسرے تھم کا بیان جس سے پہلے تھم کومنوخ کیا ہے قرآن میں نازل نہ کرے۔ ہو قد حدثنا أبو قدامة عبیدالله بن سعید (ثنا) یزید بن ھارون (أنباً) حریز بن عثمان (ثنا) عبدالر حمن بن أبی عوف عَنِ الْمِقْدُامِ بْنِ مَعْدِیْ کَوِبَ وَقَالَدُ قَالَ دَقَالَ رَسُولُ

(٢٥٢) ..... مقدام بن معديكرب رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله مطالبية في مايا: خردار! محصه الله عنه تاب دی گئی ہے اور دوسرے اس جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ دی گئے ہے خبر دار! مجھے ایک تو قرآن دیا گیا ہے اور دوسرے اس جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ دی گئی ہے۔ خردار! ممکن ہے کہ کوئی آدی اپ تلمیہ پرفیک لگاہے، يه كهتا كچرے: تم صرف قران كولازم كيرون تو جوتم اس ميں حلال پاؤاس كوحلال قرار دو، اور جوحرام پاؤاس كوحرام قرار دو۔ خردار! تمہارے لیے گریلو گدھوں کا گوشت اور سارے کچلی والے درندے حرام ہیں۔

### شرح حديث:

- ال حديث سے معلوم ہوا كرقر آن مجيد جس طرح وحى البى ب، اى طرح حديث رسول مطابقة بحى وى ب-
- عنقریب منکرین حدیث کا گروہ پیدا ہوگا جوقر آن کوتو جحت مجھیں گےلیکن احادیث کو جحت نہیں سمجھیں گے۔

## فقهی فوائد:

- ال حدیث سے معلوم ہوا کہ پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔
  - اس کی حرمت کا سبب سیح بخاری میں موجود ہے کہ بیٹایاک جانور ہے۔
  - ایک صدیث میں گریلوگدھے کے کچاور کی ہرطرح کے گوشت کی حمت کاذکر ہے۔ •
- " ذِیْ نَابِ " سے مراد ایبا درندہ ہے جو کچلیوں کے ساتھ شکار کرے مثلاً شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچل کے ساتھ شکار کرنے والا ہر درندہ حرام ہے۔

صحیح مسلم میں اس مدیث کے آخر میں " ذِی مِخْلَبِ مِنَ الطَّیْرِ " کے الفاظ بھی موجود ہیں، یعنی وہ

پندے جواب پنجوں سے شکار کریں، وہ بھی حرام ہیں۔ ٥

<sup>•</sup> مسند احمد (۱۳۰/٤) ، سنن ابي داؤد ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة (٢٠٤). the second second second second second

<sup>2</sup> بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، حديث: ١٩٨

<sup>🛭</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب غزوهُ خيبر

٥ مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع: ٩٣٤.

بیوں سے شکار کرنے والے پرند ہے ام ہیں۔ مثان چیل، شاہین اور باز وغیرہ۔ • (آنباً) عبدالرحمن بن الفضل قالا: (آنباً) عبدالرحمن بن مهدی عن معاویة بن صالح عن الحسن بن جابر قال: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِیْ کُوبِ مهدی عن معاویة بن صالح عن الحسن بن جابر قال: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِیْ کُوبِ مَهدی عن معاویة بن صالح عن الحسن بن جابر قال: یُوشِكُ بِرَجُلِ مُتَّكِی عَلَی أَرِیْکَتِه مِنُ حَدِّنُ بِحَدِیْثِیْ فَیَقُولُ: سَأْنَبَنُکُمْ کِتَابَ الله، مَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَلال اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا يَحَدَّثُ بِحَدِیْثِیْ فَیَقُولُ: سَأْنَبَنُکُمْ کِتَابَ الله، مَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَلال اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْ الله وَلَى اللهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ الله وَ الله وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَدَامٍ مِنْ مَا مَرَّمُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى الله وَلَالله وَلَى الله وَلَا مِنْ مِن عَرَامِ وَلَى الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا مَلَاله وَلَا مِنْ مِن عَلَى مَا حَرَّمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الل

(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طشے میں نے خیبر کے موقع پر بعض اشیاء کوحرام قرار دیا۔ حدیث علی زمالٹور میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ نے نکاح متعہ اور گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کیا تھا۔ ©

امام نووی برانشہ فرماتے ہیں: '' درست بات یہ ہے کہ متعہ دو دفعہ حرام ہوا اور دوہی مرتبہ جائز ہوا۔ چنانچہ یہ غزوہ خیبر سے پہلے حلال تھا، پھر خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا گیا، پھراسے فتح مکہ کے موقعہ پر جائز کیا گیا تھا اور عام اوطاس بھی ای کو کہتے ہیں، پھر بعد میں ہمیشہ ہے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ © جمہور خلف وسلف علاء کا مؤقف ہے کہ متعہ منسوخ ہو چکا ہے۔ © قاضی عیاض نے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔ صرف شیعہ حضرات اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ ©

(۲) کی چیز کورام کرنے کی نبست رسول اللہ مطابق آنے کی طرف اس معتی میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کاکسی چیز کورام یا حلال کہددینا اس بات کی قطعی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال یا حرام فرمایا ہے۔ 🗨

٠ سبل السلام: ١٨٢١/٤

و سنن الترمذى ، كتاب العلم ، باب مانهى عنه أن يقال عند حديث النبى الله المنابي ماجه ، المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله الله الله المعدد (١٣٢/٤).

۱۱۲۱ نسائی: ۲۱ ۲۱۲ مسلم: ۲۱۲۱ ترمذی: ۱۲۱۱ نسائی: ۲/ ۲۰۱۱ ابن ماجه: ۱۱۲۱

٥ شرح مسلم للنووى: ١٨١ ١٩ فتح البارى: ١٧٣ ٩

<sup>@</sup>شرح مسلم للنووى: ١٩ ٧٩ ، حجة الله البالغه: ١/ ٢٤)

علامه ابوجعفرالنحاس راينطيه فرمات بين:

(( وهكذا سبيل الاحكام انما تكون من قبل الله عزوجل. )) ''احکام کا پیطریق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب ہے ہوتے ہیں۔'' علامه عینی الحفی رایشید فرماتے ہیں:

(( ان التحليل والتحريم من عند الله لا مدخل لبشر فيه . )) • " بعن تحلیل اور تحریم الله کی طرف ہے ہی ہوتی ہے،اس میں کسی بشر کا کوئی وخل نہیں۔" خودرسول الله طفي مليخ في ارشادفر مايا:

> (( وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَّلًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا. )) " میں حلال کوحرام اور حرام کو حلال نہیں کرسکتا۔"

(( يُمَايُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيْمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لِي وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ آكُرَهُ ريْحَهَا.))٥

"اے لوگو! جو چیز اللہ تعالی نے میرے لیے طلال کی ہے، مجھے اس کے وام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گرپیاز انہن سے جھے کراہت ہے۔''

(٣) شیعه کا ایک خاص فرقه" المفوضه" کا بیعقیده ہے کہ الله تعالی نے رسول الله طفی این کوائمہ کرام کو محلوق کے تمام معاملات تفویض کردیے ہیں۔

یمی عقیدہ بعض بدعتی حضرات نے اختیار کیا ہے۔لیکن پیعقیدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے

مردود ہے۔

# [وصيتون كابيان]

[٢٤٦] .....قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَمِمَّا اخْتَلَفَ فِيْهِ هَاتَانِ الطَّائِفَتَانِ مِمَّا فَرَضَهُ مُثْبَتْ فِي

<sup>0</sup> الناسخ والمنسوخ، ص: ٦

<sup>2</sup> عمدة القارى: ١١٢ ٥٧٧

<sup>🛭</sup> بخاری: ۲۹۰/۱، مسلم: ۲۹۰/۲

<sup>1.9/1:</sup> July 0

الْكِتَابِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى نَسْخِهِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا مَا الَّذِى نَسْخَهُ: الْكِتَابُ أَمِ السُّنَّةُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كُتِبُ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْبَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (البقره: ١٨٠) فَأَجْمُعُوا عَلَى أَنَّ إِيْجَابَ الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ وَارِثٍ مِّنَ الْكُقْرَبِيْنَ مَنْسُوْخٌ.

(۲۳۶).....امام ابوعبدالله محر بن نفر المروزى را پینید فرماتے ہیں: ید دونوں گروہ اس بات پراختلاف کرتے ہیں کہ اللہ فی است مقرر کیا وہ کتاب اللہ میں ٹابت شدہ ہے اور وہ اس پر بھی متفق ہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے کیکن ان میں اختلاف اس چیز میں ہے کہ ان کا ناتخ کون ہے (خود) کتاب اللہ ہے یا سنت (نبوی)؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جبتم میں ہے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہوتو اپنے مال باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے ۔''تو ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر قریبی وارث کے لیے وصیت کا واجب ہونا منسوخ ہو چکا ہے۔

[٢٤٧] ... ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي أَجَازَتْ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالبُّنَّةِ: إِنَّما صَارَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ مَنْسُوْخَةُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عِينَ ((لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى: بَلْ نَسَخَتِ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ فَرَائِضُ الْمَوَارِيْثِ فِي كِتَابِ اللهِ ، • إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ كَالَوهُوَ الْمُبَيِّنُ لِذَلِكَ بِقِوَلْهِ; ((لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)) وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَائِزًا أَنْ تَكُوْنَ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ ثَابَتَةً مَعَ الْمَوَارِيْثِ وَجَائِزٌ أَنْ تَكُوْنَ الْمَوَارِيْثُ نَسَخَتِ الْوَصِيَّةَ فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ عَلَى: لا وَصِيَّة لِوَارِثِ، دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَوَارِيْثَ نَسَخَتِ الْوَصِيَّةَ، لَا أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَى هُوَ الَّذِي نَسَخَ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ، فَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْاخْرَى: لَيْسَ فِي فَرْضِ الْمَوَارِيْثِ لَهُمْ دَلِيْلٌ عَلَى نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لَهُمْ، بَلْ فِيْ آيَةِ الْمَوَارِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ لَهُمْ، لِأَنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حِيْنَ فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَهَا مِنْ بَعْدِ الْوَصَايَا، فَقَالَ فِي عَقِبِ فَوَائِضِ الْمَوَارِيْثِ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (سورة النساء: ١١) فَكَانَ الَّلاذِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى الْمِيَّتُ لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِسَائِرِ وَرَثَتِه بِوَصَايَا أَنْ يَبْدَؤُوا بِإِعْطَائِهِم الْوَصَايَا ثُمَّ يُعْطُونَ مَوَارِيثُهُمْ مِنْ بَعْدِ الْوَصَايَا، لَقَوْلِهِ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْمِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ﴾

قَالُوْا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ هِيَ النَّاسِخَةَ لِإِيْجَابِ الْوَصِيَّةِ لاَ غَيْرُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: ((لا وَصِيَّة لِوَارِثِ)) قَالُوْا: وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَيْضًا مُوْجِبُ إِجَازَةِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، وَإِنْ أَتْى ذَٰلِكَ عَلَى جَمِيْعِ الْمَالِ، لِأَ نَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ مِنْ بَعْدِ الْوَصَايَا وَلَمْ يُؤَقَّتِ الْوَصَايَا ثُلْثَا وَلَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى حَكَمَ بِأَنَّ الْوَصَايَا لَا تَجُوْزُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؛ لَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ جَائِزَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُوْمِهِ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ جَائَتْ بتَحْدِيْدِ الثُّلُثِ فِي الْوَصَايَا.

(٢٣٧)....آگے پھران میں اختلاف ہے تو وہ جماعت جس کے نزدیک کتاب اللہ کا سنت سے منسوخ ہونا جائز و درست ہے وہ کہتی ہے یہ وصیت اس ارشاد نبوی سے منسوخ ہوئی ہے "وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں" اوردوسری جماعت کہتی ہے کہ کتاب اللہ میں جو وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں ان سے وصیت منسوخ ہوئی ہے گراس کی وضاحت نبی مطفع این نے اسے اس فرمان سے کی ہے کہ "وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں" کیونکہ یہ جائز و درست ہو سکتا تھا کہ ان کے لیے وراثت کے تھے کے ساتھ ساتھ وصیت بھی ثابت ہوتی 'اور پہنجی جائز تھا کہ وراثت مقرر ہونے سے وصیت منسوخ ہوگئی ہو تو جب نبی منتظ میں نے فر مایا: "وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں" توبیاس بات کی دلیل بن گئی کہ ورا ثت مقرر ہونے سے وصیت منسوخ ہوئی ہے نہ کہ خود نبی مشاعلیا کا فرمان اس وصیت کا ناسخ ہے۔ دوسری جماعت سے کہ وراثت کے حصے مقرر ہونے میں وصیت کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ وراثت والی آیت میں وصیت کے ثابت ہونے کی دلیل موجود ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب وراثت کے حصے فرض ومقرر کے تو بتایا کہ اس نے یہ صے وصیتوں کے بعد مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ اس نے وراثت کے جھے بیان کرنے کے بعد فرمایا: "بہ جھے اس وصیت کی تھیل کے بعد ہیں جومرنے والا کر گیا ہے یا ادائے قرض کے بعد" تو ظاہر کتاب اللہ کے مطابق بیلازم تھا کہ میت جب والدین اور اپنے تمام ورثاء کو وصیت کرے، تو پہلے انہیں وصیت کے مطابق دیا جائے پھراس کے بعد دراثت کے حصفتیم کیے جائیں۔

فرمان الہی ہے: "بید حصے اس وصیت کی تھیل کے بعد ہیں جومرنے والا کر گیا ہویا ادائے قرض کے بعد" ہل علم كاكہنا ہے: وصيت كى فرضيت كومنسوخ كرنے والى صرف سنت نبوى ہے اور كوئى چيز نہيں ، جب آپ طفي الله كا فرمان ہے" وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں" کہتے ہیں: کتاب اللہ کا ظاہر غیر وارث کے لیے بھی وصیت واجب کرتا

<sup>•</sup> سنن الترمذي ، كتاب الوصايا ، باب ماجاء لاوصية لوارث (٢١٢٠) ، سنن ابي داود ، كتاب البيوع ، باب في تضمين العارية (٥٦٥).

ہے اگر چہتمام مال کی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراشت کے صص وصیت کی پیکیل کے بعد تقلیم کرنا فرض قرار دیے ہیں اور اس میں وصیت کی کوئی تحدید نہیں کی کہ ۱/۳ ہو، یا اس سے کم وہیش۔ تو اگر نبی منظیم کی نام اسے زیادہ وصیت کرنے کو ناجائز قرار نہ دیا ہوتا، تو کتا ہا اللہ کے ظاہر وعموم کی بنا پر ۱/۳ سے زیادہ کی وصیت بھی جائز ہوتی ہے لیکن سنت نبوی نے وصیت کی ۱/۳ تک حد بندی کردی ہے۔

[۲٤٨] .....حدثنا یحی ابن یحی (أنبأ) إبراهیم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عَنْ أَبِیهُ قَالَ: عَادَنِیْ النّبِی قَلْی فَی حَجّهِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجْعِ أَشْفَیْتُ مِنْهُ عَلَی الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولُ اللّٰهِ ابَلَعٌ بِی مَا تَرْی مِنَ الْوَجْعِ، وَآنَا دُوْ مَالٍ، وَلَیْسَ یَرِثُنِی إِلّا ابْنَهٌ لِی فَقُلْتُ: یَا رَسُولُ اللّٰهِ ابَلَهُ بِی مَا تَرْی مِنَ الْوَجْعِ، وَآنَا دُوْ مَالٌ، وَلَیْسَ یَرِثُنِی إِلّا ابْنَهٌ لِی وَاحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لا ، الثّٰلُثُ، وَاحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثَلُوهِ عَالَةٌ یَتَکَفّقُونَ النّاسَ، وَاحِدَةٌ، أَفَاتُ تَعَدْر اللّٰهُ إِلّا أُجْرِت بِهَا، حَتَى اللّٰقَمَةِ تَجْعَلُهَا فِی امْرَأَتِكَ. و وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِی بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلّا أُجْرِت بِهَا، حَتَی اللّٰقُمَةِ تَجْعَلُهَا فِی امْرَأَتِكَ. و وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِی بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلّا أُجْرِت بِهَا، حَتَی اللّٰقُمَةِ تَجْعَلُهَا فِی امْرَأَتِكَ. وَلَاسَ مَعْدرضی الله عند فراح یا شیادت کی الله الله الله عند فراح یا شیادت کی الله عند فراح یا شیادت کی الله کے رسول مُشْوَتِهُ اِ آپ نے بی الله وار بول اور میری وارث صرف میری ایک بی ہے تو کیا میں اپ الله درو نے میرا کیا حال کر دیا ہے اور میں مال دار بول اور میری وارث صرف میری ایک بی ہے تو کیا میں اپ کا کرمایا نبیل بلکہ میں اللہ کی میں اور الله توالی کی رضامندی فرمایا نبیل فقر چھوڑ کر جا میں وہ لوگول کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور الله توالی کی مضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ جو بھی خرج کریں گے اس کا آپ وار جر طے گا میہاں تک کہ تیری بیوی کے منہ میں جانے والے کا کہ بھی (ثواب واج طے گا)

[۲٤٩] ... حدثنا إسحاق (أنبأ) عبدالرزاق (أنبأ) معمر عن الزهرى عن ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفِى عَلَي الْمَوْتِ، فَعَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ مَالِيْ مَرَضًا أَشْفِى عَلَي الْمَوْتِ، فَعَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ مَالِيْ ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِيْ ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِيْ ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ فَبِشُطْرِ مَالِيْ ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ فَبِشَطْرِ مَالِيْ ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ فَبِشُلْمِ مَالِيْ ؟ قَالَ: الثَّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ إِنْ تَتْرُكُ وَرَثَتَكَ أَغِنْيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ لَا، قُلْتُ مَالِيْ ؟ قَالَ: الثَّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ إِنْ تَتْرُكُ وَرَثَتَكَ أَغِنْيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ

<sup>•</sup> صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، باب حجة الوداع (٩٠٤٤) ،صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث (١٦٢٨).

(۲۲۹) .....عد بن ابی وقاص رضی الله عند سے بهند دیگر مروی ہے کہ بین جمت الوداع کے موقع پر رسول الله کے ساتھ تھا تو بیس اس قدر بیمار ہوا کہ موت کے کنارے جا پہنچا۔ رسول الله کے ساتھ تھا تھا میری عیادت کے لیے تقریف لائے تو بیس نے کہا: اے الله کے رسول! بے شک میرا مال بہت زیادہ ہے اور میری وار شصرف میری بنی ہے تو کیا میں اللہ کا ۲/۳ حصہ وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ مطاب ہیں ۔ بیس نے کہا: ۱/۱ مال؟ آپ مطاب نے فرمایا: میں! میس نے کہا: ۱/۱ مال؟ آپ مطاب نے فرمایا: ۱/۱ میں ایمی بہت زیادہ ہے اے سعد! بے قل تو اگر اپنوری ورق میں اللہ میں الل

(۲۵۰)....امام زہری براللہ ہے بھی ای سند کے ساتھ یہی الفاظ مروی ہیں۔

(۲۵۲) ..... سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میری بیاری میں رسول اللہ مطاع آیا تھارداری کرنے میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے وض کیا: پورے مال کی وطیت کرسکتا ہوں آپ مطاع آیا نے فرمایا: نہیں میں نے کہا: ﴿ کَا؟ اللہ عَلَمَ مِنْ مِنْ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

٠ صحيح مسلم ، أيضًا (١٦٢٨) . ٥ صحيح البخارى ، كتاب مناقب الانصار ، باب قول النبي على اللهم

أمض لاصحابي هجر تهم " (٣٩٣٦) صحيح مسلم ، أيضًا.

<sup>🗗</sup> اس کی سند میں ''محمہ بن جابر'' ضعیف رادی ہے۔ لیکن اس معنی کی دیگر احادیث اوپر بیان ہوچکی ہیں۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، أيضًا ، مسد حمد (١٨١/١)

آپ مشاعین نے فرمایا: نہیں میں نے کہا ہا ک؟ آپ مشاعین نے فرمایا: نہیں میں نے کہا: ۱/۱ کی تو آپ مشاعین فاموش ہوگئے۔

[٢٥٣] ....حدثنا إسحاق و محمد بن يحيى قال إسحاق: (وأنبأ) وقال محمد: (ثنا) وهب بن جرير (ثنا) شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَكَانَ الثَّلُثِ.

(۲۵۳).....عدر فالٹیئے ہے ایک اور سند ہے مروی ہے جس میں بیدالفاظ زیادہ ہیں کہرسول اللہ طلطے علیہ اسلام ہے۔ سکوت فرمایا۔

[٢٥٤] --- حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو الوليد (ثنا) همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ إِلَّا ابْنَةٌ وَّاحِدَةٌ، أَفَأُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ، وَالثَّلُثُ كَبِيْرٌ. ٥

(۲۵۴) .....عدر فالنو فرماتے ہیں: بے شک نبی مطبق آن کہ میں ان کے پاس تشریف لائے ،اس وقت ان کی صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں ایک بیٹی ہی تھی تو سعد وفائی فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مطبق آنے ایم میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں ایک بیٹی ہی تارے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے کہا: نصف کی؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا: ایک تہائی کی؟ تو آپ مطبق آئے نے فرمایا ایک تہائی (وصیت کر سکتے ہو) اور ایک تہائی بھی بہت بردی (قم) ہے۔

[٢٥٥] الجعد بن اوس حدثنا محمد بن بشار (ثنا) يحيى بن سعيد القطان (ثنا) الجعد بن اوس حدثتني عائشة بنت سعد قالت: قَالَ سَعْدُ: إِشْتَكَيْتُ شَكُوىٰ لِيْ بِمَكَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُوْدُنِيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تَرَكْتُ مَالاً كَثِيْراً ، وَلَيْسَ لِيْ إِلَّا ابْنَةُ وَاحِدَةٌ ، أَفَأُوْصِي بِثُلُثُيْ مَالِيْ ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُثُ ؟ قَالَ: لاَ ، قُلْتُ: أَفَأُوْصِيْ بِنِصْفِ مَالِيْ ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُثُ ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُثُ وَعَلَى الثَّلُثُ ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُثُ مَالِيْ ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُثُ مَا الثَّلُ مَا اللهُ الله

<sup>1</sup> السنن الكبرى للنسائي ٤/٤، ١، مسند الدارمي ، كتاب الوصابا ، باب الوصية بالثلث (٣١٩٥).

<sup>2</sup> صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب وضع اليد على المريض (٥٦٥٩) ، سنن ابي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة (٣١٠٤).

COSC (147) 350 ESC C (٢٥٥) سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه فرمات بين على مكه مين (سخت) بيار موكيا، تورسول الله مطفيقين بيار برى ے لیے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک میں بہت زیادہ مال چھوڑے جارہا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ وصیت کرسکتا ہوں؟ اور ایک تہائی اس ( بیٹی ) كے ليے چھوڑ ديتا ہوں؟ آپ ملط مين نے فرمايا: نہيں ميں نے كہا: تو كيا ميں نصف مال كى وصيت كرسكتا ہوں اور نصف اس (بیٹی کے لیے چھوڑوں)؟ آپ مطاع آنے فرمایا: نہیں میں نے کہا: کیا ایک تہائی کی وصیت کرسکتا ہوں؟ اوراس کے لیے دو تہائی چھوڑوں؟ آپ ملے آئے نے فر مایا: ایک تہائی (وصیت کر سکتے ہو) اور ایک تہائی بھی بہت ہے آپ مستظامین نے بیتین مرتبه فرمایا: اور اپنا دست مبارک میری بیثانی پر رکھا اور میری بیثانی پر ہاتھ پھیرا (چھواً)۔اور فر مایا: اے اللہ! سعد کو شفاء عطا فر ما اور اس کی ہجرت پوری فر ما۔ سعد را اللہٰ: فر ماتے ہیں: میں آپ مطفی آیا کے دست مارك كى شندك اب تك محسوس كرر ما مول-

[٢٥٦] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (ثنا) هشام بن عروة عن أبيه عن سَعْدِ أَنَّ النَّبِيّ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ: قَالَ: الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيْرٌ. •

(٢٥٢) ..... سعدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ بے شک نبی طفی این نے ان کی بیار یرس کی تو سعدرضی الله عنه نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اینے سارے مال کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ طشے مین نے فر مایا بنہیں سعدرضی اللہ عنہ نے کہا: تو نصف مال کی؟ آپ طفی ایم نے فرمایا: نہیں سعد نے کہا: ایک تہائی (کی وصیت کرسکتا ہوں)؟ آپ مطفی این نے فر مایا: ایک تہائی (کی وصیت کر سکتے ہو) اور تہائی بھی بہت بڑی اور زیادہ (رقم) ہے۔

[٢٥٧] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: عَادَنِيْ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فِيْ مَرَضٍ، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكُمْ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّه فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءٌ، قَالَ:أُوْصِ بِالْعُشْرِ، فَمَازَالَ يَقُوْلُ وَأَقُوْلُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ نَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عِلَيَّا: وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ. ٥ (٢٥٧) ....سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه فرمات بين رسول الله طفي أن ني ميرى تيار دارى كى تو آب ملفي مين ني فرمایا: تونے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں آپ مطبق این نے فرمایا: کتنی؟ میں نے کہا: اپنا سارا مال اللہ کے

سن النسائى ، كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث (٣٦٣٢).

ع سنن النسائي ، أيضًا (١٦٣١)، سنن الترمذي ، كتاب الحنائز ، باب ماجاء في الوصية بالثلث والربع (٩٧٥) ال كل سند "عطاء بن السائب" كے اختلاط كى وجہ سے ضعيف ہے ۔ كيونكہ جرير نے ان سے بعد از اختلاط روايت كى ہے۔

رائے میں آپ مسلط آنے فرمایا: تو نے اپی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا: وہ مالدار ہیں آپ مسلط کے فرمایا: وہ وال حصہ (وصیت کر) میں (مسلس) عرض کرتا رہا اور آپ مسلط آنے فرماتے رہے، یہاں تک کر آپ مسلط آنے نے فرمایا: ایک تہائی وصیت کراورا یک تہائی بھی بہت ہے۔ ابوعبد الرحمٰ سلمی برائشہ فرماتے ہیں: ہمار لیے مستحب ہے کہ ہم ایک تہائی ہے موصیت کریں کیونکہ نبی مسلط آنے فرمایا ہے کہ اور ایک تہائی بھی بہت ہے۔ لیم مسلم بہت ہے کہ ہم ایک تہائی بھی بہت ہے۔ ابوعبد الرحمٰ سلمی برائے ہوں کہ السائب السائب حدثنا إسحاق (أنبأ) یحیی بن آدم (ثنا) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب بھذا الإسناد مثلہ ، وقال: كم يَزَلُ يُنَاقِصُنِي وَأَنَاقِصُهُ .

(۲۵۸) .....عطاء بن سائب ای سند سے انہی الفاظ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ مطاع اللہ محصے وصیت کی مقدار کم کرواتے رہے اور میں کم کرتا رہا۔

[۲۵۹] حدثنا إسحاق (أنبأ) يحيى بن آدم (ثنا) جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب قال: (ثنا) أبو عبد الرحمن السلمي قال: (ثنا) سعد بن مالك عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحُو هُذَا. (٢٥٩) ....عد بن مالك (الى وقاص) سايك اورسند سائ طرح مروى بــ

 قَدِمَ فَخَلَفَ سَعْداً مَرِيْضاً حِيْنَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ: فَلَمَّا قَدِمَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ مُعْتَمِراً دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ مَّعْلُوبٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالاً، وَإِنِّي أُورِثُ كَلالةً، أَفَاوْصِي بِمُلْفَيْهِ؟ قَالَ: ((لا)) قَالَ: أَفَاوْصِي بِشُلْفَيْهِ؟ قَالَ: ((لا)) قَالَ: أَفَاوْصِي بِشُلْفَيْهِ؟ قَالَ: ((لا)) قَالَ: أَفَاوْصِي بِشُلْمُهُ؟ قَالَ: ((لا)) قَالَ: أَفَاوْصِي بِشُلْمُهُ؟ قَالَ: ((الثُلُثُ، وَذَٰلِكَ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ)). •

(۲۷۱) .....عروبن قاری سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ طلے آئے تشریف لائے تو خیر جاتے ہوئے سعد کو بچھے بیار چھوڑ گئے ، تو جب آپ بعر انہ سے عمرہ کرنے گئے تو ان کے پاس تشریف لائے اوران (سعد نوالٹی ) پردد کا فلب تھا تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مطلے آئے! بے شک میرے پاس (کافی) مال ہے اور میں کلالہ ہوں او کیا میں اپ مال کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی تا کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی فی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی ناہوں نے کہا: کیا میں دو ثلث کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی نہیں انہوں نے کہا: کیا ایک تہائی کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی نہیں انہوں نے کہا: کیا ایک تہائی کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی نہیں انہوں نے کہا: کیا ایک تہائی کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی نہیں انہوں نے کہا: کیا ایک تہائی کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ مطلی نہیں ہوں؟ آپ میں دورہ بھی بہت ہے یا بڑا ہے۔

[٢٦٢] ---- حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قلابة عن أبي المهلب عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهِمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَالْأَنَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْن، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ فِيْهِ قَوْلاً شَدِيْداً. ٥

اسکسندعمروبن القاری کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

<sup>2</sup> صحیح مسلم ، كتاب الأیمان ، باب ثواب العبد واجره اذانصح لسیده ..... (۱۳۶۸) المنتقی لابن الحارود (۹٤۸)، مسنا احمد (۲۲۶۶) ، سنن ابی داؤد ، كتاب العتق ، باب فیمن ، عتق عبید اله لم یبلغهم الثلث (۳۸۰۸).

الِّتِيْ نَسَخَتْ إِجَازَةَ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَأَبْطَلَتْهُ. وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى: اَلسُّنَّةُ لَمْ تَنْسَخْ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا، وَلٰكِنَّهَا بَيَّنَتْ عَنْ خُصُوْصِهِ وَعُمُوْمِهِ، فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ اللَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا ﴾ (سورة النساء-١١) بَعْضَ الْوَصَايَا دُوْنَ بَعْضٍ، فَأَرَادَ مَاكَانَ مِنَ الْوَصَايَا دُوْنَ الثُّلُثِ إِلَى الثُّلُثِ. وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَوْ دَيْنِ ﴾ الدُّيْنَ كُلَّهُ عُمُوْماً لَا خُصُوْصَ فِيْهِ وَبَدَأَ فِي كِتَابِهِ يَذْكُرُ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ. وَبَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَى الدَّيْنِ. وَبَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَى أَنَّ الدِّيْنَ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصَايَا مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، ثُمَّ الْوَصَايَا مِنْ بَعْدِ الدَّيْنِ مُخَرَّجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ. وَاتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِلْلِكَ مِنْ لَّدُنِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا، يَتَوَارَثُوْنَ الْعَمَلَ بِذَٰلِكَ قَرْناً عَنْ قَرْن لا يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ. ٥

(٢٦٣) .....عمران بن حصين بند ديگر بألفاظ ديگرروايت كرتے ہيں كہ بے شك ايك آدمى نے اپني موت كے وقت ایے چھ (کے چھ) غلام آزاد کر دیے اور ان کے سواکوئی مال ( پیچھے ) نہ چھوڑا۔ بی خبر نبی مانتی ماز کو کینجی ، تو آپ سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں کھرآپ طفی مایے نے ان (غلاموں) کو واپس بلوایا اور تین حصوں میں تقسیم کر کے قرعہ ڈالا ، دوکوآ زاد کر دیا اور حیار کوغلام رکھا۔

تو عمران بناشد کی اس حدیث میں ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کے باطل ہونے کی دلیل ہے تو وہ لوگ جو سنت کے ذریعے کتاب کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں: بیسنت ہی ہے جس نے ایک تہائی سے زیادہ وصیت کی اجازت کومنسوخ کیا ہے اور اے باطل قرار دیا ہے۔ جب کہ دوسری جماعت کا کہنا ہے: سنت نے کتاب الله كاكوئى تهم منسوخ نہيں كياليكن سنت نے كتاب الله كے خاص وعام كى وضاحت كى ہے تو سنت نے بتايا ہے كم الله تعالیٰ کی اینے اس فرمان: ''اس وصیت (کی تھیل) کے بعد جو کی جائے'' سے مراو کچھ مخصوص وصیتیں ہیں تو وہ زیادہ ے زیادہ ایک تہائی کی وصیت مراد ہے، اور لفظ یا''قرض' (اداکرنے کے بعد) سے مرادتمام قرض ہیں اس میں کوئی خصوصیت مرادنہیں بلکہ عام ہے نیز اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے کیا ہے، مگرنبی مطفع علیا نے وضاحت فرمائی ہے کہ وصیت کی محمیل سے پہلے قرض کی کل وراثت سے ادائیگی ہوگی پھراس کے بعد وصیت ایک تہائی میں سے اداکی جائیگی۔ اہل علم نبی عظیم ای عظیم ایک نے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک اس بات رمتفق ہیں، ہردور میں اس بڑمل پیرارہ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔

[٢٦٤] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عَنْ عَلِي

<sup>•</sup> صحیح ابن حبان (۲۳۲۰) السنن الکبری للنسائی (۲۳۲۱). سند ندکوره "وهیثم اورحن بقری" کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز حسن بھری کاعمران حصین فالنے سے ساع نہیں ہے، لیکن ماقبل عدیث کی وجہ سے عدیث سے جے ہے۔

قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَ وُوْنَهَا: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيُ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (النساء: ١١) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ . • (٢٦٣) ....سيدناعلى فَاتَّيْنَ عِم وى ہے كہ رسول الله طَيَّعَيْنَ نے وصيت نافذكر نے ہے پہلے قرض كى اوا يُكى (كا تخم دیا) ہے حالانكہ تم (قرآن حَيْم مِن) اس طرح پڑھتے ہو"اس وصیت كى تحميل کے بعد جو وصیت كی جائے یا قرض اداكر نے کے بعد جو وصیت كی جائے یا قرض اداكر نے کے بعد"اور عینی بہن بھائی وارث بنیں گے نہ كہ علاقی۔

[٢٦٥] ---- حدثنا على بن حجر (أنبأ) يزيد بن هارون (أنبأ) زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَ النَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَوُوْنَ: ﴿ مِنْ بَعُهِ وَصِيّةٍ السّحاق عن الحارث عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَ النَّهِ عِلَيْ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَوُوْنَ: ﴿ مِنْ بَعُهِ وَصِيّةٍ وَاللّهِ يَكُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (النساء: ١١) وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عِلَيْ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيّةِ ، وَإِنَّ يَوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (النساء: ١١) وَإِنَّ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ قَضَى بِالدَّيْنِ وَأُمّهِ دُونَ أَخِيهِ لِلَّبِيهِ . ٥ أَعْبَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتُوارَثُونَ دُونَ بِنِي الْعَلاَتِ ، يَرِثُ الرَّجُلُ لِأَبِيهِ وَأُمّهِ دُونَ أَخِيهِ لِلَّبِيهِ . ٥ أَعْبَانَ بَنِي الْكُلُم بَنِي الْكُلُم بَنِي الْكُلُم بَنِ الْمُ طَلْعَيْنِ بَنِ الْمُ طَلْعَيْنِ بَنِ الللهِ طَلْعَيْنِ نَ وَسِت سَ يَهِ فَلَ اللهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللله

### [نکاح کے مسائل]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَآ وُكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَلُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتاً وَّسَآءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ... ﴾ مَا قَلُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ... ﴾ (سورة النساء: ٢٢-٢٣) آلآية كُلَّهَا.

ر امام ابوعبدالله مروزی جرافت فرماتے ہیں: الله تعالی کا فرمان ہے "اور ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن سے تمام ابوعبدالله مروزی جرافت فرماتے ہیں: الله تعالی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بوی بری راہ ہے حرام کی سب کے تکمی تم پرتمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں "بوری آیت آخر تک ۔

[٢٦٦] ....حدثنا محمد بن بشار وأبو قدامة قالا: (ثنا) عبد الرحمن: يعني ابن مهدي

عسن الترمذي ، أيضًا (٢٠٩٤) الى معنى كى ايك حديث سنن ابن ماجه (٢٣٣٣) ميس موجود بـ (الارواء (١٢٦٧) \_

<sup>•</sup> سنن الترمذى ، كتاب الفرائض ، باب ماجاء فى ميراث الاخوة من الاب والام (٢٠٩٥ – ٢٠٩٥) سنن ابن ماجه ، كتاب الوصايا ، باب الدين قبل الوصية (٢٧١٥) المنتقى لابن الجارود (٥٠١) مسند احمد (١٣١/١) ـ اس كى سند الحارث الاكوركي وجد الوصايا ، باب الدين قبل الوصية (٢٧١٥) المنتقى لابن الجارود (٥٠٠) مسند احمد (١٣١/١) ـ اس كى سند الحديث عبد المحمد وادكار ودكار ودكار وادكار ودكار ودكار ودكار ودكار ودكار ودكار وادكار ودكار ود

عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعا نَسَبا، وَسَبْعا صِهْراً. ٥

(٢٧٧)....وناعبدالله بن عباس رضى الله عنه فرمات إلى: سات رشت نب كى طرف عرام بى اودسات رشة سرال كاطرف عرام بي-

[٢٦٧]....حدثني أبو علي الحسين بن عيسى البسطامي (ثنا) يزيد بن هارون (أنبأ) سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حُرِّمٌ مِنَ النَّسَبِ سَبِعُ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ، مِنَ النَّسَبِ: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ (سورة النساء: ٢٣)

فَهٰذَا النَّسَبُ، وَمِنَ الصَّهْرِ: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتُ نِسَآيْكُمْ وَرَبَآيُبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِ كُمْ مِنْ نُسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، قَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ، وَحَلَّا يُلُ أَبْنَاثِكُمُ النِّيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَف ﴾ (سورة النساء: ٢٣)

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ (سورة النساء: ٢٠٠)

(٢٦٧) ....عبد الله بن عباس بنالله؛ فرماتے ہیں: نب کے لحاظ ہے سات رشتے حرام ہیں اور سرال کے لحاظ ہے بھی سات رشتے حرام ہیں۔نب مے محرمات یہ ہیں: "حرام کی گئی ہیں تم پر تمباری ما کی تمباری لڑکیاں تمباری بہنیں تہاری چوپھیاں تہاری خالا کیں مجتبیاں اور بھانجیاں 'پیتونسبی محرمات ہیں۔ اور سرالی محرمات ورج ذیل ہیں "اور تمہاری وہ مائین جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوا اور تمہاری دودھ شریک بہیں اور تمہاری ساس اور تہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تہاری گود میں ہیں ،تہاری ان عورتوں ہے جن ہے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع ند کیا ہوتو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے صلی سکے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو (بیک وقت ایک آدی کے نکاح میں) جمع کرنا' ہاں جوگزر چکا سوگزر چکا۔'''اوران عورتوں سے نکاح نہ کرو۔جن سے تمہارے بايول نے تكال كيا ہم جوكزر چكا ہے۔"

[٢٦٨] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع عن علي بن صالح عن إسحاق (أنبأ) جرير عن

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب مايحل من النساء وما يحرم .... (٥١٠٥) السنن الكبرى للبيهقي : ١٥٨/٧.

<sup>3</sup> انظر ماقبله .

(۲۲۸) ......عروبن سالم مولی الاً نصار برات این الله تعالی نے نب کے لحاظ ہے سات رشتے حرام کیے ہیں اور سرال کے لحاظ سے سات رشتے حرام کیے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں: "حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں تہماری لڑکیاں مہرای بہنیں تمہاری چھو پھیاں تمہاری خالائیں مجتبجیاں اور بھا نجیاں سرالی رشتے ہے "اور تہماری وہ مائیں اجنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہواور تمہاری دودھ شریک بہنیں "....الآبة

[بڑی پرچھوٹی اور چھوٹی پربڑی کا نکاح حرام ہونے کابیان]

قَالَ أَبُوْعَبْدِاللّهِ: فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِى الآيةِ الْجُمْعَ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ لَمْ يُحَرِّمِ الْجُمْعَ بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ لَمْ يُحَرِّمِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ لَمْ يُحَرِّمِ النساء: ٢٤) الْجَمْعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ غَيْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٤) فَحَرَّمَتِ السُّنَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا .

امام ابوعبد الله مروزی والله فرماتے ہیں: الله تعالی نے آیت کریمہ میں دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک آدی کے نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ کسی دوعورتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام نہیں کیا 'پھر فرمایا:''اوران عورتوں کے سوا اورعورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں ہیں''لیکن سنت مطہرہ نے پھوپھی وہیجی اور خالہ و بھا نجی کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام قرار دیا ہے۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين العرأة وعمتها ..... (١٤٠٨)، سنن النسائي ، كتاب النكاح، باب الجمع بين العرأة وعمتها (١٤٠٨)، سنن النسائي ، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها (٣٢٩٣).

شرح حديث:

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ﴿ ٱلْجَهُعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ يعن "دو بہوں كوايك مردك تكال ميں جع كريا" حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر عام حكم ارشاد فرمایا۔ ان كے علاوہ تمہارے ليے حلال بين: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ (نساء: ٢٤) ليكن احاديث رسول طفي مين بهو يهي اور بينجي اي طرح خاله اور عمر ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہد بات واضح ہے کہ احادیث قرآن مجید کے عام احکامات کوخاص کرنے والی ہیں۔

(٢) ال حدیث سے معلوم ہوا کہ پھوپھی اور جی جی اور بھانجی کوایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

(٣) جمهورا العلم كاس يراتفاق ہے۔

امام ابن عبدالبر والله (التمهيد: ١٨/ ٢٤٧)، امام ابن حزم والله ( فنح الباري: ١٠١٧)، امام ابن منذر والله (الاجماع لابن المنذر، ص ٩٥)، امام ترمذي برالله (جامع ترمذي بعد الحديث: ١٢٦١)، امام شوكاني برالله (نيل الاوطار: ٣٢٨)، امام قرطبي مراتليه اورنواب صديق الحن خان حظايند (الروضة الندية: ١٦٠٥) مذكوره ائمه في ال مئلہ براجماع تقل کیا ہے۔

> (٣) خوارج اورشیعه کاایک گروه اس کا قائل ہے کہ بیرشتے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ ٥ لیکن بیمؤ قف صریح دلائل کی مخالفت کی وجہ سے مردوداور باطل ہے۔

(۵) یہ بات بھی یادر ہے کہ قرآن کی تخصیص احادیث رسول ملتے ایک کے ذریعے ہو عتی ہے۔

[٢٧٠] حدثنا إسحاق (أنبأ) شبابة (ثنا) ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهِي رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا. ٥

(۲۷۰) .....ابو ہریرہ بالفاظ دیگر فرماتے ہیں: رسول اللہ طف میں نے پھوپھی وہیں اور خالہ و بھانجی کو ایک نکاح میں

اکٹھاکرنے ہے منع فرمایا ہے۔

[٢٧١] .... حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد (ثنا) عمي (ثنا) أبي عن ابن

0 شرح مسلم نووی: ۲۰۹۱۰.

عصحيح مسلم ، أيضًا (١٤٠٨) المؤطا لمافك ، كتاب النكاح (٢٠) ، سنن النسائي ، أيضًا (٣٢٨٨) مسند احمد (1/173.073).

إسحاق قال: ذكر أبو الزناد عن الأعرج عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرأَةِ وَخَالَتِهَا )) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْتٍ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرةً رَضِى اللهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ . ٥

(۲۷) .....ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملطح آنے فرمایا: آ دی پھوپھی وہیتی اور خالہ و بھا نجی کو آیک تکاح میں جمع نہ کرے۔ ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

[۲۷۲] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) سعيد بن أبي مريم (أنبأ) يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. ٥ خَالَتِهَا. ٥

(۲۷۲) .....ابو ہریرہ رضی للدعنہ رسول اللہ طفی میں ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پھوپھی و میں یا خالہ و بھا بھی کو ایک نکاح میں دینے سے منع فر مایا ہے۔

[۲۷۳] سس حدثنا إسحاق (أنبأ) ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة وعن عاصم عن الشعبي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى غَالَتِهَا، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، وَلا بِنْتُ أُخْتِهَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، وَلا الشَّعْرَى عَلَى اللَّهُ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أَخْتِهَا عَلَى عَالِيَهَا، وَلا النَّالَةُ عَلَى بِنْتِ أَخْتِهَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أَخْتِهَا عَلَى عَلَى الْكُبْرِى ) وَلا الصَّغْرَى عَلَى النَّعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمِلُ مِن وَلا الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرِى ) وَلا الصَّغْرَى عَلَى النَّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَاتِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، أيضًا (١٤٠٨/٣٤) .

عصحيح البخارى ، كتاب النكاح ، باب لاتنكح المرأة على عمتها (١١١٥).

<sup>•</sup> مسند احمد (۲۰۲۲) سنن ابی داؤد ، کتاب النکاح ، باب مایکره الحمع بینهن من النساء (۲۰۲۰) سنن النسائی ، کتاب النکاح ، باب النکاح ، باب تحریم الجمع بین المرأة و خالتها (۳۲۹۱) المنتقی لابن الحارود (۱۸۰) عن ابی هریرة و خالتها (۳۲۹۱) المنتقی النسائی ، أیضًا (۳۲۹۷) عن حابر کالله البخاری ، أیضًا (۳۲۹۷) عن حابر کالله -

[۲۷٤] .....حدثنا أسحاق (أنبأ) جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ جَالِيهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلا عَلَى خَالَتِهَا )) اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَنْ مَاللهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ ع

[٢٧٥] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) وهب بن جرير (ثنا) شعبة عن عاصم قال: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَاباً فِيْهِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ نَهْى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالِتِهَا، فَقَالَ: أَنَّا سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ. ٥

(۲۷۵) ..... جابر بن عبد الله رضی الله عنه سے بند دیگر رسول الله طفی آنے سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ طفی آنے کھو پھی کے ساتھ بھانجی کو بیک وقت ایک آدی کے نکاح میں دینے سے منع فرمایا ہے۔ امام شعبی والله فرماتے ہیں: میں نے بیحدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خودسی ہے۔

[٢٧٦] ---- حدثنا إسحاق (أنبأ) عبدة بن سليمان (ثنا) محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. 

اللَّهِ عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

(٢٧٦) .....ابوسعيد خدري رضي الله عنه فرمات بيل كهرسول الله ططاع آيم في دونكاحول منع فرمايا ب

ا۔ پھوپھی اور جیتجی کو ایک آ دمی کے نکاح میں اکٹھا کیا جائے۔

٢- خالداور بھانجي کوايک آدي كے نكاح ميں جمع كيا جائے۔

[۲۷۷] حدثنا عبيد الله بن سعد (ثنا) عمي (ثنا) أبي عن ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن سليمان بن يسار عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا نِكَاحاً. ٥

<sup>0</sup> انظر ماقبله . ٥ أيضًا .

<sup>€</sup> سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب لاتنكح العرأة على عمتها ولاعلى خالتها (١٩٣٠) مسند احمد(٦٧/٣) انظر ماقبله .

(٢٧٤) ..... ايوسعيد خدري رضى الله عنه بسند ديگر و بالفاظ ديگر فرماتے ہيں كه رسول الله عضي مين الله عن فر مایا کہ پھوپھی وجیتی اور خالہ و بھا بخی کوایک آ دمی کے نکاح میں اکٹھا کیا جائے۔

[۲۷۸] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) ابن بكير حدثني الليث عن أيوب بن موسى عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ عِلَى قَالَ: (( لا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ))•

(٢٧٨) ..... ابو ہريره رضى الله عنه رسول الله طفي الله علي الله علي الله عنه الله علي الله عليه الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله علي الله على الله موجودگی میں جینجی اورخالہ کی موجودگی میں بھانجی کوایک آدی کے نکاح میں نددیا جائے۔

[٢٧٩] .... حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه أخبره عن أبيه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اسْتَنَدَ إِلَى الْبَيْتِ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ فَقَالَ: (( لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ مَسِيْرَةً ثَلَاثَ لَيَالِ، وَلا تُقَدَّمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلا عَلى خَالَتِهَا) ٥

(٢٧٩) ....سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بين: بي شك نبي مطفق في ني بيت الله ك ساته فيك لگا کرلوگول کو وعظ ونصیحت اور تذکیرفر مائی' نیز فر مایا: کوئی عورت تین راتوں کا سفرمحرم کے بغیر نہ کرئے پھو پھی کی موجودگی میں جینجی اور خالہ کی موجودگی میں بھانجی کوایک آدی کے نکاح میں پیش نہ کیا جائے۔

[ ٢٨٠] .... حدثني حسين بن عيسى البسطامي (ثنا) يزيد بن هارون (أنبأ) الحسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَالَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: ((وَلا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا )). ٥

(۲۸۰)....عمر و بن شعیب عن ابیعن جده (عبدالله بن عمر ورضی الله عنه) سے مردی ہے کہ بے شک نبی عظیما نے فتح مکہ کے دن فر مایا: پھوچھی کی موجودگی میں جھتیجی اور خالہ کی موجودگی میں بھانجی کوایک آدی کے نکاح میں نددياجائے۔

[٢٨١] ....حدثنا إسحاق (أنبأ) محمد بن بكر (أنبأ) سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة

سنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين المرأة وعمتها (٣٢٩٢).

مصنف عبدالرزاق ، کتاب النکاح ، باب مایکره ان یجمع بینهن من النساء (۱۰۷۰۱) ، مسند احمد (۱۷۹/۲).

<sup>3</sup> انظر ماقبله.

عن أبي جرير وعن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَى نَهٰى أَنْ تُنْكَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. •

(۲۸۱) .... ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ بے شک رسول الله طفی میں بھی کی موجودگی میں بھیتی یا خالہ کی موجودگی میں بھیتی ا

(۲۸۲) ....سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ طفے این کی تلوار کے قبضہ میں دو کتابیں ملیں جن میں سے ایک میں بید بات لکھی ہوئی تھی، پھوپھی کی موجودگی میں جھتجی اور خالہ کی موجودگی میں بھانجی کوایک آ دمی کے نکاح میں ندریا جائے۔

[٢٨٣] حدثني حميد بن زنجويه النسوي (ثنا) أبو الأسود (ثنا) ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبن رزين الغاقفي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ مَا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. ٥

(۲۸۳) علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بے شک رسول الله طشے عین نے پھوپھی اور علی اور خالہ اور بھانجی کو ایک آدی کے نکاح میں اکٹھے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

[٢٨٤] --- حدثني الحسين بن عيسى البسطامي (ثنا) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ نِكَاحَيْنِ: الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا،

<sup>•</sup> سنن ابی داؤد ، أيضًا (۲۰۶۷) ، سنن الترمذی ، كتاب النكاح ، باب ماجاء لاتنكح المرأة على عمتها .....مسند احمد

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم (٤/٩٤، السنن للدارقطني ١٣١/٣.

و مسند احمد ۷۸-۷۷۱ ، مسند البزار (۸۸۸) ، مسند ابی یعلی (۳۶۰) ال کی سند ضعف ہے۔ لیکن دیگر احادیث کی بناء پر حدیث سخے ہے۔

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَحُرِّمَ فِي الْآيَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَطَ: اَلْأُمَّ وَالْأُخْتُ لَمْ يُحَرِّمْ غَيْرُهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٤) فَصَارَ اللَّاذِمُ فِي الْحُحْمِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُومِهِ أَنْ يَّكُونَ مَا وَرَاءَ مَا حَرَّمَ فِي الْآيَةِ مِنَ النَّيَّةِ مِنَ النَّيَّةِ مِنَ النَّيَّةِ مِنَ النَّيَّةِ مِنَ النَّيِّةِ مِنَ النَّيِّةِ مِنَ النَّيِّةِ مِنَ النِّخْمِ الْكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ فَجَاءَ تِ الأَخْبَارُ الثَّابِيَةُ عَنِ النَّيِّةِ مِنَ النِّيَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَخِلَ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ فَجَاءَ تِ الأَخْبَارُ الثَّابِيَةُ عَنِ النَّيِّةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَخْبَرُ أَنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ الْوَلَادَةِ )).

(۲۸۴) ....عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے مروی ہے رسول الله ملتے میں آنے دونکا حول سے منع فر مایا ہے: ا ۔ پھوپھی کی موجودگی میں جیتیجی ۲۔ خالہ کی موجودگی میں بھانجی

امام ابوعبدالله محمد بن نفرمروزی برالله فرماتے ہیں: الله تعالی نے رضاعت کی بنا پرصرف دوعورتوں سے تکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ ا۔ (رضاعی) ماں ۲۔ (رضاعی) بہن۔

ان کے علاوہ (کمبی رشتہ رضاعت کو) حرام قر ارنہیں دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اور 'ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں' تو ظاہر کتاب اللہ اور اس کے عموم کی بنا پر آیت میں مذکور محر مات عورتوں کے علاوہ کا حلال النکاح ہونے کا تھم لازم آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اور ان عورتوں کے علاوہ اورعورتیں تمہارے علاوہ کا حلال النکاح ہونے کا تھم لازم آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اور ان عورتوں کے علاوہ اورعورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں'۔ مگر نبی کریم ملطن ہوئے ہے ہے احادیث پایئے شبوت کو پہنچتی ہیں کہ آپ ملطن ہوئے نے رضاع بھتیجی اور رضاعی بھائی کو محر مات قرار دیا ہے۔ نیز آپ ملطن ہوئے ہیں شابت ہے کہ رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام قرار یاتے ہیں۔ ونسب سے حرام قرار یاتے ہیں۔

# [ال چیز کابیان که جورشے نسب کی وجه سے حرام ہیں

### وہی رشتے رضاعت سے حرام ہیں]

[٢٨٥] ....حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عَائِشَة وَاللهِ عَائِشَة فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَة ، قَالَتْ عَائِشَة فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْ

- (۱) الله تعالی نے رضاعت کی وجہ سے صرف دوعورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا:

  ﴿ وَأَجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ ﴾ ليكن رسول الله طفي الله على احادیث میں بید وضاحت موجود ہے کہ وہ

  تمام رشتے جونب کی وجہ سے حرام ہیں، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے۔
  فقیمی فوائد:
- (۲) ای حدیث سے معلوم ہوا کہ جورشے نب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے۔
  - (٣) رضاعت عرام ہونے والےرشتے مندرجہ ذیل ہیں:

رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھانجی، رضاعی جھتجی \_وغیرہ 🗨

[٢٨٦] --- حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة، وهو: أبو ضمرة، عن أبي عبدا لرحمن السلمي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَهو: أبو ضمرة، عن أبي عبدا لرحمن السلمي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالَكَ تَنُوقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟)) فَقَالَ: بِنْتُ حَمْزَةً. فَقَالَ النَّبِيُ النَّيِ الْآلِهَ الْبُنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضِاعَةِ)). 3

<sup>•</sup> صحيح البخارى ، كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب و رصاع - (٢٦٤٦).

ك تفسير فتح القادير: ١/ ٤٤٤، فقه السنه: ١٤٨/٢

<sup>3</sup> صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب تحريم ابنة الاخ من الرضاعة (١٤٤٦).

(۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رضائی بھیتی ہے بھی نکاح حرام ہے، جس طرح لیے بھیتی ہے تکان حرام ہے۔

(۲) سیّدنا حمزہ براللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی ہمائی بھی تھے، کیونگہ آپ دونوں کو ابولہب کی آزاد کردہ لونڈی ٹویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس طرح سیّدنا حمزہ جن ٹو کی بی آپ کی رضاعی بھیتی ہوئی۔ اس لیے آپ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کردیا۔ جیسا کہ بعض احادیث میں والدد ہوا ہے۔

المَكِنَّةُ الْبَعْ وَهِبِيرة بِن يَرِيم عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَّكَةُ الْبَعْنِيْ الْبَةُ حَمْزَةً تُنَاوِنِيْ فَيَ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>•</sup> سنن ابی داؤد ، کتاب الطلاق ، باب من احق بالولد (۲۲۸) ، مسند احمد (۱۱۱۹-۹۹).

• مسند احمد (۱۲۱/۱-۲۷۰،۱۳۲) سنن الترمذی ، کتاب الرضاع (۱۱۱۱) ای کی سند علی بن زیر بن جدعان کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے۔ لیکن ای معتی کی ویگر می احادیث موجود ہیں۔

(۲۸۸)....سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول منظیمی آ اکیا میں آپ کو قریش کے دیادہ حسینہ و جمیلہ لڑکی نہ بتاؤں؟ آپ منظمیمین نے فرمایا: وہ کون ہے؟

مریں کی سب سے ربورہ سیدوں میں اللہ عنہ کی بیٹی آپ مطابق کے فر مایا: کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ وہ میری رضای سیجی ہیں نے کہا: حزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ مطابق کے فر مایا: کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ وہ میری رضا عنہ میں۔
ہیں۔

[٢٨٩] ---- حدثنا بحر بن نصر قال: و (ثنا) عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أن عروة حدثه عن زينب بنت أم سلمة: أنَّ أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النَّبِيُ فَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالَدُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ فَالَدُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ فَالَدُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ فَالَدُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ فَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَالَدُ: يَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَالَدُ: (( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۲۸۹) ....سیده ام حبیبہ وٹا عبا فرماتی ہیں: کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری بہن ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیجے۔ رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: کیا تو اس کو پندکرتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں آپ کی اکمیل ہوں تو نہیں ہوں اور خیر میں اپنی شریک سب سے زیادہ اپنی بہن کو پندکرتی ہوں تو رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: یہ رشتہ میرے لیے حلال وجا ترنہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہنے گئیں: اے اللہ کے رسول طفی آئے! اللہ کی قتم! یقینا ہم آپ میں باتیں کرتی تھیں۔ کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ طفی آئے! اللہ کی قتم! یقینا ہم آپ میں باتیں کرتی تھیں۔ کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ طفی آئے! نے فرمایا: جوام سلمہ کی بیٹی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہنے گئیں: جی ہاں! تو رسول اللہ طفی آئے! نے فرمایا: وہ اگر میری گود میں رہیبہ (یوی کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میرے لیے حلال نہیں تھی کو نگ ہوہ میری رضا تی بھتے جی ہے۔ مجھے اور ابوسلمہ کو تو یہ نے بیٹی نہ کیا کہ و۔ ایک اور سند سے ابوسلمہ کو تو یہ دودھ پلایا تھا تو تم میرے سامنے اپنی بیٹیاں اور بہنیں (نکاح کے لیے) پیش نہ کیا کرو۔ ایک اور سند سے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے اسی طرح مردی ہیں۔

<sup>•</sup> صحيح البخارى ، كتاب النكاح ، باب "وامهتكم التي ارضعنكم " ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١٠١٥) صحيح مسلم . كتاب الرضاع ، باب تحريم الربيبة واخت المرأة (٩٤٤٩).

روة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أنّ أمّ حَبِيبَة ، زَوْجَ النّبِي الزهري أخبرني الله على: إِنْكُحْ أُخْتِيْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى: (( أَوَ تُحِبِيْنَ ذَلِكِ؟)) قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْلِيَة وَّأَحَبُ مَنْ شَوِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ، قَالَ: (( فَإِنَّ ذَلِكِ؟)) قَالَتْ: فَوَاللّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَة بِنْتَ أَبِي سَلَمَة . قَالَ: (( فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجِلُ )) مَلْمَة ؟)) سَلَمَة ؟))

قَالَتْ: قُلْتُ: نَعُمْ. قَالَ: (( فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حِجْرِيْ مَا حَلّتْ لِيْ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُوَاتِكُنَّ) قَالَ عُرُوةُ: وَكَانَتْ ثُوبْيَةُ مَوْلَاةٌ لِلّهِيْ لَهَبِ، أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ الله، فَلَمَّا مَاتَ رَأَىٰ أَبَا لَهَبِ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ: مَا وَجَدْتَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِي سُقِيْتُ فِيْ هٰذِهِ مِنِي فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ: مَا وَجَدْتَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِي سُقِيْتُ فِيْ هٰذِهِ مِنِي فِي النَّوْرَةِ الَّتِيْ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَبَيْنَ الَّتِيْ تَلِيْهَا بِعِنْقِيْ وَلَا لَيْعُ بِعِنْقِيْ

قَالَ: أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِيْ أَثْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ: كَانَتْ ثُوَيْبَةُ قَدْ أَرْضَعَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى وَحَمْزَةُ وَأَبُوْ سَلْمَةَ إِخْوَةٌ بِإِرْضَاع ثُوَيْبَةً إِيَّاهُمْ.

(۲۹۰) ۔۔۔۔ ہے شک ام حیبہ رضی اللہ عنہا زوج النبی مضافیۃ نے رسول اللہ مضافیۃ ہے عرض کیا: ابوسفیان کی بینی میری بہن ہے تکاح فرمالیں! تو رسول اللہ مضافیۃ نے فرمایا: کیا تو یہ پیند کرتی ہے؟ کہنے لیس: میں آپ کی اکمی یوی تو نہیں ہوں اور خیر میں سب سے زیادہ پیندیدہ مجھے میری بہن ہے۔ آپ مضافیۃ نے فرمایا: پرشتہ میرے لیے جائز وطال نہیں ہے۔ ام حبیبہرضی اللہ عنہ کہنے لیس اللہ کی تم ! بے شک ہم با تیں کرتے تھے کہ آپ درہ بنت الی سلمہ یا تیں کرتے تھے کہ آپ درہ بنت الی سلمہ کے بیٹی سے؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: جی ہاں! سلمہ کی بیٹی سے؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: جی ہاں! آپ مضافیۃ نے فرمایا: اللہ کی قتم! اگر وہ میری گود میں رہیہ (بیوی کی بیٹی) نہ بھی ہوتی تو بھی میرے لیے طال نہیں آپ مشی نے تک وہ میری رضا تی بھیجی ہے مجھے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ پلایا تھا۔ تو تم مجھے اپنی بیٹیاں اور بہنیں اللہ کی شی نہ کیا کر وے عروہ کہتے ہیں کہ جس نے دودھ پلایا تھا، وہ تو یہ ابولہب کی آزاد کر دہ لونڈی تھی تو اس سے پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس حب پوچھا کہ تو نے کیا پایا؟ تو اس

<sup>•</sup> صحيح البخاري، أيضًا، مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب (١٣٩٥).

نے کہا: میں نے تنہارے بعدراحت وآرام نہیں پایا، مگر تو یہ کوآزاد کرنے کی وجہ سے انگو شھے اور ساتھ والی انگلی کے امام ابوعبدالله مروزى برالله فرماتے ہيں كماس سند كے علاوہ اس حديث كے آخر پر ابوعبيد نے فرمايا: تو يبنے درمیانی جگہ عجمے پینے کوماتا ہے۔ حزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا تو (اس طرح) حزہ ابوسلمہ اور رسول اللہ ملطق ملین تو تو یب کے دودھ بلانے ہے (رضاعی ) بھائی بن گئے۔ [۲۹۱] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) يعقوب بن إبراهيم بن سعد (ثنا) ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَسْلَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عِلَى أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِلى: يَا رَسُوْلَ اللهِ! انْكَحْ أُخْتِيْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهَا: (( أَوَ تُحِبِّيْنَ ذَٰلِكَ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلى: ( إِنَّ ذٰلِكَ لَا يَجِلُّ )) قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ لَتُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةً! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلى: (( إِبْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً؟ )) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

عِلَىٰ: ((فَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِيْ فِي حِجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ، إِنَّهَا كَابْنَهُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَليَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ )). ٥

(٢٩١).....ام جبيبه رضى الله عنهمانے رسول الله طلق مين سے عرض كيا: اے الله كے رسول! ميرى بهن ابوسفيان كى بينى سے نکاح فرما لیجے'ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ طفی و نے اسے فرمایا: کیا تو یہ گوارہ کر سکتی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں اور خیر میں اپنی شریک مجھے سب سے زیادہ اپنی بہن پسند ہے۔ تو رسول اللہ طلقے علیا نے فرمایا: بے شک پیرشتہ میرے لیے حلال و جائز نہیں ہے۔اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک ہم باتیں کیا كرتے تھے كہ ب شك آب طلط الله عن الى سلمه سے نكاح كااراده ركھتے ہيں۔ تو رسول الله طلط الله عظام أنه مايا: ام سلم کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں تو رسول اللہ طفی آنے فرمایا: اللہ کی قتم! اگر وہ میری گود میں (بیوی کی بیٹی) ربیہ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میرے لیے حلال نہیں تھی ، کیونکہ بے شک وہ میری رضاعی بیتجی ہے۔ مجھے اور ابوسلمہ کوثویہ نے دودھ پلایا تھا،توتم مجھ (نکاح کے لیے) اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کیا کرو۔

[۲۹۲] حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حَدَّثَتُهُ أَنَّ • صحیح مسلم، أیضًا (۱۲،۲۹) مسند ابی یعلی (۲۱۲۸) السنة أُمْ حَبِيبَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِلَى: إِنْكُحْ أُخْتِيْ عِزَّةً، نَحْوَ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَيَعْقُوْبَ. 0

(۲۹۲).....ام حبیب والین اسے بسند دیگر مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله طلط این سے کہا: آپ میری بہن عزق سے نکاح کرلیں معمر اور یعقوب کی حدیث کی طرح۔

[۲۹۳] حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) أبو معاوية (ثنا) هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة قَالَتْ: جَاءَ تُ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ أَبِيْ سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَتْ: تَتَزَوَّجُهَا. قَالَ: (( وَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ؟)) هَلْ لَكَ فِي أُخْتِيْ؟ قَالَ: (( وَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ؟)) قَالَتْ: تَتَزَوَّجُهَا. قَالَ: (( وَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ لَكَ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ قَالَ: (( فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيةٍ لَكَ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ قَالَ: (( فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ)) قَالَتْ: فَإِنِّي مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ قَالَ: (( إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ)) قَالَتْ: فَإِنِّي فَيْ حَجْرِيْ لَمْ تَحِلُّ لِيْ، لَقَدْ أَرْضَعَتِنْي وَأَبَاهَا: ثُويْبَةُ مَولا قُ لِبَنِيْ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبْيَتِيْ فِيْ حِجْرِيْ لَمْ تَحِلَّ لِيْ، لَقَدْ أَرْضَعَتِنْي وَأَبَاهَا: ثُويْبَةُ مَولا قُ لِبَنِيْ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبْيَتِيْ فِيْ حِجْرِيْ لَمْ تَحِلَّ لِيْ، لَقَدْ أَرْضَعَتِنْي وَأَبَاهَا: ثُويْبَةُ مَولا قُ لِبَنِيْ هَاشِمٍ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَا تِكُنْ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ )). ٥

(۲۹۳) ..... ام جبید بنت ابی سفیان و الله علی آرسول الله علی آخریف لا کیں اور کہنے گیں: کیا آپ کو میری کہن میں کچھ (دکھیں) ہے؟ فرمایا: میں اسے کیا کروں؟ کہنے گیں: آپ اس سے شادی کر لیں؟ آپ طفی آخرا فرمایا: تو یہ گوارہ کر لے گی؟ کہنے گیں: بی ہاں! میں اکیلی تو آپ کی بیوی نہیں ہوں اور خیر میں اپی شریک جھے سب سے زیادہ اپنی بہن پہند ہے۔ آپ طفی آخر نے فرمایا یہ میرے لیے حلال آئیں ہے۔ کہنے گیں: جھے چھ ہے کہ آپ درہ بنت الم سلمہ کو مگنی کا پیغام دینا چا ہے ہیں تو آپ سفی آخر نے فرمایا: اگروہ میری گود میں رہید (بیوی کی بیٹی) نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میرے لیے حلال و جا کزنہ تھی۔ جھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ رضی اللہ عنہ) کو ثویہ (نی بیٹی) نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میرے لیے حلال و جا کزنہ تھی۔ جھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ رضی اللہ عنہ) کو ثویہ (نی ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی) نے دودھ پلایا تھا تو تم مجھے (نکاح کے لیے) اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کیا کرو۔ (نی ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی) نے دودھ پلایا تھا تو تم مجھے (نکاح کے لیے) اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کیا کرو۔ (بی ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی) نے دودھ پلایا تھا تو تم مجھے (نکاح کے لیے) اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کیا کرو۔ حبیب عن عراك بن مالك أنَّ زَیْنَبَ حَدَّ تُنهُ أَنَّ أُمُ حَبِیْبَةً قَالَتْ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا قَدْ حبیب عن عراك بن مالك أنَّ زَیْنَبَ حَدَّ تُنهُ أَنَّ أُمُ حَبِیْبَةً قَالَتْ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ ذَرْ لَوْ أَنِی لَمْ أَنگُو أُمُّ سَلَمَةً مَا حَدَّ نَدِیْ ہُوں اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ الل

المستخرج لابي نعيم (١٢٢/٤).
 المستخرج لابي نعيم (١٢٢/٤).

<sup>(</sup> ٦٨٠) ، سنن ابي داؤد ، كتاب النكاح ، باب مايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٢٠٥٦) . و صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير (١٢٣)، سنن النسائي ، كتاب النكاح

و صحيح البخارى، فتاب اللك ع . بب ر ل
 باب تحريم الجمع بين الأم والبنت (٣٢٨٧).

(۲۹۵).....ام حبیبه رضی الله عنها سے بسند دیگر ای طرح مروی ہے۔

[٢٩٦] ....حدثني الحسين بن عيسى البسطامي (ثنا) عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عَنِ البَرَاءِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَنْهُ أَلا تَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةً؟ فَقَالَ: (( إِنَّهَا بِنْتُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )). •

(۲۹۲) سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے نبی مطفی میں سے کہا: کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریکے؟ آپ مطفی میں نے فرمایا: یقیناً وہ میری رضاعی بھینجی ہے۔ فرمایا: یقیناً وہ میری رضاعی بھینجی ہے۔

[٢٩٧] حدثنا بحر بن نصر (ثنا) ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت عبد الله ابن مسلم يقول: سمعت محمد بن عسلم يقول: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَقُوْلُ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: (( إِنَّ حَمْزَةَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ مِنَ مِنَ الرَّ ضَاعَةِ)). ٥ الرَّضَاعَةِ)). ٥

(۲۹۷) ..... ام سلمہ رخالی نی اللہ مطابق اللہ اللہ مطابق ہیں: رسول اللہ مطابق ہے کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ حمزہ کی بیٹی سے کیوں بے رغبت ہیں یا یہ کہا گیا' کیا آپ حمزہ کی بیٹی کومٹنی کا پیغام نہیں بھیجیں گے؟ تو آپ مطابق نے فرمایا: بلا شبہ حمزہ میرارضاعی بھائی ہے۔

[۲۹۸] .... حدثنا عباس بن الوليد النرسي (ثنا) يزيد بن زريع (ثنا) سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى إِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ: (( إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ )). ٥

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء (٢٥١) السنن الكبرى للبيهقي (٦١٨).

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب تحريم بنت الاخ من الرضاعة (١٤٤٨). • صحيح مسلم أيضًا (١٤٤٧) ، سنن النسائى ، كتاب النكاح ، باب تحريم بنت الاخ من الرضاعة (٣٠٠٦) ، مسند احمد (٢٧٥/١).

[٢٩٩] .... حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر (ثنا) عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام (ثنا) قتادة عن جابر بن زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى إِنْتِ حَمْزَةً، فَقَالَ: ((إِنَّهَا لاَ تَجِلُّ لِيْ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولادة)). ٥

(٢٩٩)....ابن عباس رضى الله عنهما سے ایک اور سند سے مروی ہے کہ نبی مطبق الله کو مزہ رضی الله عنه کی بیٹی سے نکاح کی ترغیب دی گئی ،تو آپ منت کینے نے فر مایا: وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، وہ تو میری رضاعی بھینجی ہے رضاعت اور نب سے مکال رشتے حرام ہوتے ہیں۔

[٣٠٠] ....حدثني أبو الأزهر (ثنا) يحيى بن صالح الوحاظي (ثنا) عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (( يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسب)). ٥

(٣٠٠) .... ابوامامه رضي الله عنه نبي طفيع آيا سے بيان كرتے ہيں: كه آپ طفيع آنا نے فرمايا: رضاعت سے وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں۔

[٣٠١] .... حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَي أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ

صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى . ٥ (٣٠١)....سيده عائشهرضي الله عنها بتاتي بين كه اللح ابوالقعيس كا بهائي جوكه سيده عائشه كارضاع چياتها، پردے كاعكم نازل ہونے کے بعد اندرآنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔فرماتی ہیں: میں نے اسے اجازت دینے سے انکار کردیا،

<sup>•</sup> صحيح البخارى ، كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الانساب .....(٥٦٢) صحيح مسلم ، أيضًا .

<sup>2</sup> اس کی سند میں عفیر بن معدان ضعیف راوی ہے۔ (التفریب: ٢٢٦). 3 صحيح البخارى ، كتاب النكاح ، باب لبن الفحل (٥١٠٣) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب تحريم الرضاعة من ماء

الفحل (٥٤٤١) ، الموطا للمالك ، كتاب الرضاع (٣).

اسے آنے کی اجازت دے دول۔

شرح حدیث:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی عورت کا شوہر باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، کیونکہ ای کے جماع کی وجہ سے عورت میں دورہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے وہ دورہ پینے والے پر حرام ہے۔ جمہور صحابہ و تا بعین کا یہی مؤقف ہے۔ ٥ محدث عبدالرحن مبار کپوری راٹیجید بھی اس کے قائل ہیں۔ ٥

چوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ والنتیانے ابوالقعیس کی بیوی کا دودھ پیاتھا، اس لیے اس کا بھائی آپ کا چچا ہوا۔ اور پچاسے پردہ نہیں۔اس لیے رسول الله ملط علیہ نے سیدہ عائشہ واللها کوفر مایا کہ انھیں آنے کی اجازت

[٣٠٢] حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرزاق (أنبأ) معمر عن الزهري عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُوْ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيلُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيلِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَالَ: (( فَائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ ، تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ )) وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجُ الْمَرَأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةً. قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ هَشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هٰذَا. ٥

(٣٠٢)....سيده عائشه رضي الله عنها سے بسند ديگر مروى ہے كه ابوالقعيس كا بھائي اللح ان سے اندر داخل ہونے كى اجازت مانکنے لگا۔ اس نے کہا: بلا شبہ میں اس کا چیا ہوں، مگر انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ توجب نی طفی این تشریف لائے توسیدہ نے آپ طفی این کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ تو آپ طفی مین نے فرمایا: کیا تو نے ایے چیا کواجازت نہیں دی انہوں نے کہااے اللہ کے رسول! مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے آ دمی نے نہیں بلایا۔ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہواہے آنے کی اجازت دے دو وہ تمہارا چیا ہی ہے۔ ابوالقعیس سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلانے والی کا خاوند تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور سند سے اسی طرح مروی ہے۔

<sup>0</sup> فتح البارى: ١٩ ٥٥.

**<sup>3</sup>** تحفة الاحوذى: ١٤ ٣٣٨

صحیح مسلم، أيضًا، مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب لبن الفحل (۱۳۹۳۷).

(169) 200 ESC 169) [٣٠٣] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) يعقوب بن إبراهيم (ثنا) ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جَاءً هَا أَفْلَحُ أَخُو أَيْ الْقُعَيْسِ، وَأَبُو الْقُعَيْسِ أَرْضَعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّا مُ فَجَاءً هَا ، زَعَمَتْ ، أَخُوهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى ذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (( وَمَا مَنْعَكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمَّكِ؟ )) فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلى: (( إِثْذَنِيْ لَهُ حِيْنَ يَأْتِيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ)). •

(٣٠٣) ..... سيده عا كشرضى الله عنها فرماتي بين كه ابوالقعيس كا بهائي اللح ميرے ياس آيا، ابوالقعيس في سيده عاكث رضی الله عنها کو (این بیوی کا) دودھ بلوایا تھا' تو اس کا بھائی (افلح) عائشہ وٹاٹھا سے اندرآنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔تو انہوں رضی اللہ عنہانے کہا: اے اللہ کے رسول! ابوالقعیس کا بھائی افلح میرے پاس اندرآنے کی اجازے طلب كرتا تھا عكر ميں نے اجازت نہيں دى۔ تورسول الله طلق مين نے فرمایا: مجھے اپنے چھا كواجازت دینے سے كس چيز نے روكا ہے۔ تو ميں نے كہا: اے اللہ كے رسول! ابوالقعيس نے تو مجھے دودھ نہيں بلايا، مجھے تو اس كى بيوى نے دودھ بلايا ہے! تو رسول الله طفیقائی نے فرمایا: وہ جب آئے اسے اجازت دے دینا وہ تمہارا چیاہی ہے۔

[٣٠٤] .... حدثنا بحر بن نصر (ثنا) عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير قال: إِسْتَأْذَنَ أَخُوْ أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةً وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، حَتَّى جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ الرَّبَتْ يَمِيْنُكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَائْذَنِيْ لَهُ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادة)). ٥

قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً، وَهُوَ أَخُو عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَتْ لِتَتَوَارَى مِنْهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: (( إِنَّمَا هُوَ أَخُوكِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ )). قال بكير: وَسمعت سعيد ابن الحسيب واستفتى عن الرضاعة أتحرم ما يحرم من النسب ؟ قال: نعم! قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذُلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْقْسِم.

O mil I cal (17/17).

<sup>@</sup> صحيح مسلم ، أيضًا.

(۳۰۴) .....عبدالله بن عروه بن زبیر رفائلهٔ فرماتے ہیں: ابوالقعیس کے بھائی نے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا چیا تھا آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو رسول الله ملطے تائی کے آنے تک اے اجازت نه دی گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ملطے تائی ہے ذکر کیا۔ تو رسول الله ملطے تائی نے فرمایا: تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو، بلا شبہ وہ تیرا چیا ہے اے اجازت دے دے۔ رضاعت اور نب رشتہ حرام کرنے میں یکسال ہیں۔

[٣٠٥] ..... حدثنا بحر بن نصر (ثنا) ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن مكحول عن عروة عن عائشة عن النبي على مثله. قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة مثله. قال ابن وهب: وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي على بذلك.

(۳۰۱) ....سیده عائشه رضی الله عنه فرماتی بین: أن (عائشه رضی الله عنها) کے رضاعی بچانے جن کا نام الله تھا، ان کے پاس اندرآنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے پرده کرلیا اور رسول الله طفی بیخ کو فردی تو آپ طفی بیخ نے انہیں فرمایا: اس سے پرده نہ کر کیونکہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں۔ انہیں فرمایا: اس سے پرده نہ کر کیونکہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں۔ 2 ساء صحاف بن إبراهيم (أنبأ) عبد الرزاق (أنبأ) ابن جریج عن عطاء

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، أيضًا (٥٤٤٠) ، سنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب مايحرم من الرضاع (٣٣٠١).

أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ فَقَالَتْ: إِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُوْ الْجَعْدِ، فَرَدَدْتُهُ فَقَالَ لِيْ هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ [أَخُوْ] أَبُوالْقُعَيْسِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ اللَّهُ أَخْبَرْتُهُ بِذَٰكِ قَالَ: ((أَفَلا أَذِنْتِ لَهُ، تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ أَوْ: يَدُكِ))

(٢٠٤) .....بند عطاء عروة سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میرے رضاعی چچا ابوالجعدنے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے اسے لوٹا دیا۔ هشام نے مجھے بتایا کہ وہ تو ابوالقعیس کا بھائی ہے تو جب نبی مظامین اسے تشریف لائے، میں نے انہیں بتایا آپ ملتے ہیں نے فرمایا: تو نے اسے اجازت کیوں نہ دی تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ۹ مویا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ ۹

## [جس مرد کا دودھ ہووہ بھی دودھ پینے والے پرحرام ہوجاتا ہے (کیونکہ شیرخوار کا باپ بن جاتا ہے)]

[٣٠٨] حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرزاق (أنبأ) ابن جريج قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي لِعَطَاءِ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْحَرِّمُ؟ قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمُ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْحَرِّمُ؟ قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمُ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْحَرِّمُ؟ قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنْ الْبَيْكَ . ٥ مِنْ الرَّضَاعَةِ ﴾ فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيْكَ . ٥

(۳۰۸).....ابن جریج مرافعہ کہتے ہیں: میں نے عطاء (راوی حدیث) سے پوچھا: کیارضاعی مال کے خاونداور دودھ پینے والے بچے کے درمیان حرمت ثابت ہوجائیگی؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں! میں نے کہا: کیا آپ کو (بیہ بات) کسی تقدراوی سے پینچی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! خوداللہ تعالی فرماتے ہیں''اور تمہاری رضاعی بہنیں'' تو یہ تیری رضاعی بہن تیرے باپ کی طرف سے ہی ہے۔

[تھوڑ ہے اور بہت دودھ سے سے حمت کے ثابت ہونے کابیان]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللّهِ: وَحَرَّمَ اللّهُ فِيْ الآيَةِ الْأُمَّ وَالْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَمْ يَخُصَّ رِضَاعاً دُوْنَ رِضَاع، فَكَانَ الَّذِيْ يَلْزَمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُوْمِهِ أَنْ يَحْرُمَ بِقَلِيْلِ رِضَاعاً دُوْنَ رِضَاعٍ، فَكَانَ الَّذِيْ يَلْزَمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُوْمِهِ أَنْ يَحْرُمَ بِقَلِيْلِ رِضَاعٍ دُوْنَ رِضَاعٍ، فَكَانَ اللّهِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُوْمِهِ أَنْ يَحْرُمُ بِقَلِيْلِ الرّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ مِنَ الصّحَابَةِ الرّضَاعِ كَمَا يَحْرُمُ بِكَثِيْرِهِ، وَإِلَى هٰذَا ذَهَبَ مَنْ حَرَّمَ بِقَلِيْلِ الرّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ مِنَ الصّحَابَةِ الرّضَاعِ كَمَا يَحْرُمُ بِكَثِيْرِهِ، وَإِلَى هٰذَا ذَهَبَ مَنْ حَرَّمَ بِقَلِيْلِ الرّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ مِنَ الصّحَابَةِ الرّضَاعِ كَمَا يَحْرُمُ بِكَثِيْرِهِ، وَإِلَى هٰذَا ذَهَبَ مَنْ حَرَّمَ بِقَلِيْلِ الرّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ مِنَ الصّحَابَةِ

<sup>•</sup> صحيح مسلم، أيضًا (٥٤٤٥) ، مصنف عبدالرزاق، أيضًا (١٣٩٣٩).

مصنف عبدالرزاق ، أيضًا (١٣٩٣٣).

امام ابوعبداللهمروزی برانشد فرماتے ہیں: الله تعالی نے آیت کریمہ میں تورضاعی ماں اور بہن کوحرام قرار دیا ہے اور رضاعت کو عام رکھا ہے تو کتاب اللہ کے ظاہر وعموم سے بیال زم آتا ہے کہ تھوڑی رضاعت سے بھی ای طرح حمت ٹابت ہوتی ہے، جس طرح زیادہ رضاعت ہے ہوتی ہے۔ صحابہ اور ان سے بعد کے کئی لوگ رضاعت قلیل و کشر کے قائل ہیں۔

[٣٠٩] .... حدتنا يحيى بن يحيى (أنبأ) أبو خيثمة عن أبي الزبير قال: أَرْسَلَنِيْ عَطَاءٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ رَضْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هِي عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَان أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا، ثُمَّ قَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعِ.

(٣٠٩)....ابوالزبير كہتے ہيں: مجھے عطاء نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، تو ہم نے انہیں ایک عورت بارے پوچھاجوایک بیچکواپنی گود میں ایک دفعہ دودھ پلاتی ہے۔تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا: وہ اس پرحرام ہے میں نے کہا: سیدہ عائشہ اور ابن زبیر رضی الله عنهما کا خیال ہے کہ ایک یا دو دفعہ کا دودھ پلانا حرمت ثابت نہیں کرتا 'تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب ان دونوں کی بات سے زیادہ سچی ہے پھر انہوں نے رضاعت والی آیت کی تلاوت فرمائی۔

شرح حدیث : رضاعة (بابسمع، فتح، ضرب) سے مصدر بے۔اس کامعنی دودھ بینا ہے۔ ٥ اصطلاح میں عورت کے بہتان سے بیجے کامخصوص وقت میں چوس کر دودھ بینا۔ 🗨 امام شوکانی برانسہ فرماتے ہیں: ' رضعات رضعة کی جمع ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کا لپتان منہ میں لے کر چوسے پھر بغیر کسی عارضہ کے اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دی تو بیا لیک رضعہ ہے۔" 🗨

رضاعہ کے متعلق امام شافعی رائیکیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور یہی راجح اور موافق لغت ہے۔ ٥ اس تفصیل کے بعد آ یے غور فرمائیں قرآنِ مجید میں رضاعت کا عام حکم ہے، لیکن حدیث رسول طفیقایی نے اس عام حکم کوخاص کردیا كدايك باريادوباريينے سے رضاعت ثابت نہيں ہوتی۔

<sup>0</sup> لسان العرب: ١٨ ١٥٥، القاموس المحيط: ٣٠ /٣

<sup>🛭</sup> انيس الفقهاء، ص: ١٥٢

<sup>3</sup> نيل الاوطار: ١٢/٤

٠ سيل السلام: ١٥٢٩ / ١٥٢٩

فقهى فوائد:

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ بچے کو کتنی مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ابت ہوتی ہے۔ جمهورعلاء امام مالك اور امام ابوصيفه رحمهما الله نے آیت عموم: ﴿ وَأَمَّهُ تُكُمُ الَّتِي أَدْضَعُنْكُمْ ﴾ كومذهر ر کھتے ہوئے بیرمؤقف اختیار کیا ہے کہ کم یازیادہ جتنا بھی بچددددھ پی لے ،حرمت ابت ہوجائے گ۔ احناف كاكبنا بكرقرآن مجيد كاس عام حكم كى خرواحد فضيص جائز نبيل ب-جبكا ايك مقالت خوداحناف نے خبر واحد کے ذریعے قرآن کی صحصیص کی ہے، بلکہ بعض دفعہ ضعیف روایات ہے بھی صحصیص کی ہے۔ جیسا کہ ذیل کی مثال سے واضح ہے۔ حق مہر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ يظم عام ہے۔اپ مال میں سے مہر دے کرتم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ عم عام بے لین احناف نے ایک ضعیف مدیث ے اس کی تخصیص کی ہے۔ " لا مَهْرَ مِنْ أَقَلَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ "ك" وي ور موں عے محق مرتبي ہے۔" حالا نکہ بیرحدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی انھوں نے قرآن مجیدے عام تھم کی شخصیص کی ہے۔ امام شافعی رایشید فرماتے ہیں: کم از کم پانچ مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ٹابت ہوتی ہے۔حضرت ابن معودہ حضرت عائشه، حضرت ابن الزبير وكالليم، امام عطاء، طاؤس، سعيد بن جير، حضرت عروه، ليف بن سعد اورايك روایت کے مطابق امام احدر حمہم الله علیم اجمعین ہے بھی یبی قول منقول ہے۔ • مینخ الاسلام ابن تیمید را فیاوی النساء: اسم) نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔ اور امام ترندی راتید نے بھی اس مذہب کوتوی قرار دیا ہے۔ 🗨 امیر صنعانی اور نواب صدیق الحن خان حظاہند بھی ای کے قائل ہیں۔ 🗨 يه حديث كے موافق ہونے كى وجہ سے يكى فدہب رائح ہے۔سيدہ عائشہ والتھا سے مروى ہے: (( كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُوْمَات، فَتُوْفِي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. )) ٥ "قرآن مجید میں سی محم نازل کیا گیا تھا کہ دس بار دودھ بینا جبکہ اس کے پینے کا یقین ہوجائے تو نکاح کورام کردیتا ب، پھر پہ تھم یا نج مرتبہ بینی طور پر دودھ پینے ہے منسوخ ہوگیا۔ پھر رسول اللہ سے اللہ نے وفات پائی،ای وقت پانگ

@ حامع ترمذی، حدیث: ١١٥٠. • صلم، کتاب الرضاع، باب التحریم بعدس رضعات، حدیث: ٢٥٩٧، موطا: ١/ ٨٠٤، ابوداؤد: ٢٠ ٢٠٦٠ ترمذی

ك تعداد قرآن مجيد مين يرهي جاتي تهي-"

<sup>•</sup> المغنى: ١١١/ ٢١، تحفة الإحودى: ١٤/ ٢٤٢، فتح البارى: ١٩ . ٥، نيل الاوطار: ١٤/٤٤ المعنى: ١٧٤/٦ تحفة الاحودى: ١٧٤/٦ فتح البارى: ٩/ ١٠٤٠، الروضة الندية: ١٧٤/٦

# السنة المراق ال

(۱) جس كا حكم اور تلاوت دونول منسوخ مو چكى مول - جيسے دس مرتبہ دودھ پلانے كا حكم -

(٢) دوسرى قتم - تلاوت منسوخ بو، مرتهم باقى بو - جيسے پانچ مرتبددود ده پلانے كاتكم اور آيت رجم وغيره -

(۳) تیسری قتم تلاوت موجود ہولیکن تکم منسوخ ہو چکا ہو، اس کی بے شار مثالیں قرآ نِ مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ آیت وصیت۔

[٣١٠] .... حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، قال: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْأَخْتَ مِنَ الرَّضَاعَة ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . • اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . •

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فَلَوْلَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ))، لَكَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَعُمُوْمِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ فَلَمَّ قَلَا الْمَصَّتَانِ)) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ)) دَلَّ عَلَى أَنَّ اللهُ أَرَادَ بِذِكْرِ الرَّضَاعَةِ: بَعْضَ الرَّضَاعَةِ دُوْنَ بَعْضٍ.

(۳۱۰) .....عمرو بن دینار برالله کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رضاعت کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھے اس بات کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رضاعی بہن کوحرام قرار دیا ہے۔ تو ایک آ دی نے انہیں کہا: بقول ابن زبیر ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تیرے اور ابن زبیر کے فیصلے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔

امام ابوعبداللد (محربن نفر المروزی ولفیه) فرماتے ہیں: اگر رسول الله طفیقین سے بیرحدیث مروی نہ ہوتی کہ آپ طفیقین نے فرمایا: 'ایک یا دو دفعہ کا (دودھ) چوسنا حرمت ثابت نہیں کرتا'' تو کتاب الله کے ظاہر وعموم پر ابن عمر شائفین وغیرہ کے موقف کے مطابق عمل کرنا واجب و ضروری ہوتا ۔ تو جب نبی طفیقین سے یہ ثابت ہوگیا کہ آپ طفیقین نے نہیں کرتا' تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ک

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب الطلاق ، باب القليل من الرضاع (١٣٩١٩) السنن الكبرى للبيهقى (٤٥٨/٧) ، السنن للدارقطني (١٨٣/٤).

رضاعت سے مراد عام رضاعت ( دودھ پینا ) نہیں بلکہ خاص رضاعت ہے۔

[٣١١] ..... حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) المعتمر بن سليمان عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَاكَةُ وَلا اللهِ عَلَىٰ: ((لا تُحَرِّمُ الْإِمَلاجَةُ وَلا الْإِمْلاجَةُ وَلا الْإِمْلاجَةُ وَلا الْمِكْرَجَانَ )). •

(ااس) ..... ام فضل رضى الله عنه فرماتى ميں كه الله كے نبى مظاملاً نے فرمایا: ایك دو دفعه دوده پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہيں ہوتی۔

[٣١٢] ..... حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) الثقفي عن أيوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُصَّةُ وَلا اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۳۱۲)....سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ططع کیا نے فر مایا: ایک یا دو دفعہ دودھ چوہے ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

[٣١٣] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي (ثنا) أيوب بن سويد حدثني يونس بن يزيد عن الزهري حدثني عروة بن الزبير: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا الْمَصَّتَانِ)). ٥

(۳۱۳)....عبد الله بن زبیر فتانیم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول الله مطفی آنے فرمایا: ندایک دفعہ دودھ چوسنا حرمت رضاعت ثابت کرتا ہے نہ ہی دود فعہ چوسنا۔

[٣١٤] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عمرو بن خالد (ثنا) ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عَنْ أَخِيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ: (( لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ )). ٥

ر ۳۱۳).....ابن زبیررضی الله عنهما سے بسند دیگر مروی ہے کہ رسول الله طفی میزان نے فرمایا: ایک یا دو دفعہ دودھ چو نے

من الرصاعة (١١٠٨). كاصحيح مسلم، أيضًا (١٤٥٠) سنن النسائي ، أيضًا (٣٣١٠) ، سنن ابي داود ، كتاب النكاح،باب هل يحرم مادون محسر، رضعات (٢٠٦٣).

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الرضاع ، باب في المصة والمصتان (١٤٥١) ، سنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (٣٣٠٨).

<sup>€</sup> مصنف عبدالرزاق ، أيضًا (١٣٩٢٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٧٤٥٤).

٥ اس كى سندعبدالله بن كبيعة كاختلاط كى وجه عضعف --

ے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

[٣١٥] حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) عثمان بن عمر (أنبأ) يونس الأيلي عن الزهري عن عروة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[٣١٦] --- حدثني أبو الأزهر (ثنا) عبد الله بن صالح (ثنا) الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى قَالَ: (( لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا اللهِ عَنْ عروة عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى قَالَ: (( لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الرَّضَاعَةِ وَلا اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

(٣١٦).....عائشهرضی الله عنها سے بسند ابن شهاب عن عروة روایت ہے که رسول الله طبی مین نے فر مایا: ایک یا دود فعه دود ه چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ۔

[٣١٧] حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر (ثنا) عبد الله بن نمير (ثنا) هشام بن عروة عن أبيه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَان مِنَ الرَّضَاعَةِ )). ٥ الْمَصَّتَان مِنَ الرَّضَاعَةِ )). ٥

(۳۱۷)....عبدالله بن زبیر سے بطریق هشام بن عروه مردی ہے که رسول الله طفی آنا نے فر مایا: ایک یا دو دفعہ دؤد ه چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

[٣١٨] ..... حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ قَالَ: (( لا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ ، لا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . )) . ٥ قَالَ: (( لا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ ، لا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . )) . ٥ (١٨) ... سيرنا ابو بريه رضى الله عنه عمروى بي كرمول الله الله عنه عنه الله عنه دوده يوسف ح

• صحیح این حبال (۲۲۷).

و اس کی سند میں عبداللہ بن صالح ہے۔جس پر کلام ہے، لیکن اس صدیث کے کئی ایک متابع وشواہد ہیں۔

<sup>🔞</sup> تقدم تخريجه أنفا.

<sup>•</sup> سنن دارقطنی (۱۷۲/۶) ، السنن الکبری للنسائی (۲۰۰/۳) عن ابی هریزة مرفوعًا، سنن الترمذی ، کتاب الرضاع ، باب ماجاء ان الرضاعة لاتحرم الافی الصغر دون الحولین (۱۱۵۲) ، صحیح ابن حبان (۲۲۲۶) عن ام سلمة رضی الله عنه .

## رمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ، بلکہ جوانتر یوں کو پھاڑ ( بھر ) دے اس سے رمب رضاعت ثابت ہوتی ہے۔

[كتاب الحدود ..... چورى كى حداوراس كے نصاب كابيان]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ: وَنَظِيْرُ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (سورة المائدة:٣٨) فَلَوْلا سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ لَزِمَةُ اسْمُ سَارِق، قَلَّتْ سَرِقَتُهُ أَمْ كَثُرَتْ، لأَنَّ الله عَمْ كُلُّ سَارِق وَسَارِقَةٍ ، لَمْ يَخُصُّ سَارِقا دُوْنَ سَارِق. وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَى سَنَّ اللهُ عَمْ كُلُّ مَنْ لَزِمَةُ الْعَلَمُ عَلَى أَنَّ اللهِ عَلَى أَنَّ النَّبِي اللهَ سَنَّ اللهُ عَمْ كُلُ اللهُ عَمْ كُلُ اللهُ عَمْ كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ كُلُ سَرِقَة وَلَا يُقَلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

امام ابوعبدالقد (مروزی برانشہ) فرماتے ہیں: اس کی مثال القد تعالیٰ کا فرمان ہے ''چوری کرنے والے مرداور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو' اگر سنت رسول اللہ مسے آتے فرمانِ اللی کی وضاحت نہ کرتی تو ہراس شخص کا ہاتھ کاٹنا واجب وضروری ہوتا' جس پر بھی چوری کا لفظ صادق آتا خواہ چوری کم ہویا زیادہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چورمردوزن کو عام رکھا ہے کسی چورکو خاص نہیں کیا۔ اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بی مسئون قرار دیا ہے کہ ایک مخصوص قیمت کی مقدار میں اہل علم کا اختلاف ہے ایک مخصوص قیمت کی مقدار میں اہل علم کا اختلاف ہے احادیث نبویہ کی معرفت رکھنے والے اہل علم کے نزدیک نبی طبیع آتے ہے حدیث پایئے شوت کو پہنچی ہے کہ احادیث نبویہ کی معرفت رکھنے والے اہل علم کے نزدیک نبی طبیع آتے ہے حدیث پایئے شوت کو پہنچی ہے کہ آتی طبیع آتے ہوتھائی دینار سے کم چوری پر ہاتھ کا شخے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے: ''چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ پرکاٹا جائے گا'

[٣١٩] حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (ثنا) سفيان عن الزهري عن عمرة عَنْ عائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ: (( اَلْقَطْعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً)). • عائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ: (( اَلْقَطْعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً)). • عائِشَة مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ الله عَنْ مَروى م كرسول الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَايا: چوركا ماتھ چوتھائى دينارياس سے (١٩٥) سيده عائشة رضى الله عنها سے مروى م كرسول الله عَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ رَايا عَلَى دينارياس سيده عائشة رضى الله عنها سے مروى م كرسول الله عَنْ الله عَنْ رَايا عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَلْ عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ ا

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الحدود ، باب حدالسرقة وبصابها (١٦١٤) سن الترمادي كياب الحدود ، باب ماحاء في كم تقطع بد السارق (١٤٤٥) مسند الحميدي (٢٧٩).

شرح شايث:

- قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے عموی طور پر چوری کی سزاقطع ید بیان فرمائی ہے۔ چوری کم ہو یا زیادہ لیکن احادیث میں اس عمومی علم کی تخصیص کردی کہ دینار کے چوتھائی حصہ سے کم پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔
- (٢) الى مديث يلى جوركا إلى كاف الم فاكور عدوينا ركا جوتفائي حصد يا عين ورجم ماليت كى چيز اگركوئي چوچوری کے گاتواں کا ہمکاف دیا جائے گا۔
  - (٣) جمهورعلماءاورخلفائے اربعہ کار ملک ب احاف کے ہاں ہاتھ کا شے کا نصاب دی درہم ہے۔

اہل ظاہر نے قرآنی آیت کے عموم کی وجہ سے بیر سلک اختیار کیا ہے کہ چوری کم مالیت کی ہو یا زیادہ کی، ہر عال سي چوركا باته كاث ديا جائ كار

اس مئلہ میں کئی اور اقوال میں بھی موجود ہیں۔ حافظ ابن قبر راتیابیہ نے اس مئلہ میں انیس اقوال ذکر کیے ہیں۔ • (٣) مسیح احادیث کے موافق ہونے کی وجہ سے جمہورعلاء کا قول ہی راج ہے۔

[٣٢٠] --- حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرزاق (أنبأ) معمر عن الزهري عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: (( تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبُع دِيْنَارِ فَصَاعِداً )).

(٣٢٠)....سيده عائشه رضي الله عنها سے بهند ديگرمروي ہے كه نبي طفي آن نے فرمایا: چور كا ہاتھ چوتھائى ديناريا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے گا۔ 3

[٣٢١] حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني قال: حدثني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير و عمرة بنت عبد الرحمن غَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِنْ رَسُوْلِ اللهِ عِلَىٰ قَالَ: (( تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبُع دِيْنَارِ فَصَاعِداً)). ٥

(٣٢١).....مائشے ایک اور سند سے مروی ہے کہ رسول الله طفی این جور کا ہاتھ چوتھائی دیناریااس

<sup>•</sup> تغصیل کے لیے دیکھیں: فتح الباری: ١١٤، نیل الاوطار: ١٤ ٢٥٥، المغنی: ١٦/١٢

٢٦٨٤). ايضًا (١٦٨٤) مصنف عبدالرزاق ، كتاب اللقطة ، باب في كم تقطع يدالسارق (١٦٩٦١).

صحیح البخاری ، کتاب الحدود ، باب قول الله تعالیٰ (والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما) وفی کم یقطع؟ (۲۷۹۰) ، صحيح مسلم ، أيضًا.

GC Se (179) 7 5 5 5 5 6 5 ےزیادہ کی چوری پر کاٹا جائے گا۔

ر٣٢٢] .... حدثنا بشر بن الحكم (ثنا) عبد العزيز بن محمد (ثنا) يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: (( لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبُّع دِيْنَارٍ فَصَاعِداً )). ٥

دیناریاس سےزیادہ کےعلاوہ نہ کاٹا جائے۔

[٣٢٣] .... حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عَنْ عُمْرَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُوْلُ: (( لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُع دِيْنَارِ فَمَا فَوْقَهُ )). ٥

(٣٢٣) ....سيده عائشه رضى الله عنه نے رسول الله طفي الله عن عنا كه آپ طفي الله فرمات تھے: چركا باتھ ندكانا جائے مر (جب چوری کا مال) چوتھائی دیناریااس سے زیادہ ہو۔

[٣٢٤] .... حدثنا حميد بن مسعدة (ثنا) عبد الوارث بن سعيد (ثنا) حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رُسُوْلُ اللهِ عَلَى: (( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيْ رُبُع دِيْنَارِ )). ٥

(٣٢٣) ....سيده عاكثه رضى الله عنها سے بعند ديگر مروى م كدرسول الله مطفي في نے فرمايا: ہاتھ رائع دينار (كى چوری) یرای کاٹا جائے۔

[٣٢٥] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) ابن أبي مريم (أنبأ) يحيى بن أيوب حدثني جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء بن جارية حدثه أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً إِلَّا فِي رُبُع دِيْنَارِ

(۳۲۵) .....عاكشرضى الله عنها عمروى م انهول نے رسول الله طفاعین سے منا كرآ پ طفاعین نے فرمایا: چوتھائى فَصَاعِداً )). ٥

<sup>•</sup> صحيح مسلم، أيضًا ، سنن النسائى ، كتاب قطع السارق ، (٩٢٨). @ صحيح مسلم، أيضًا (١٦/ ١٦٨٤) سنن النسائي، أيضًا (١٩٣٦).

<sup>·</sup> سنن النسائي ، أيضًا (٤٩٣٢).

<sup>•</sup> طبرانی اوسط ۲/۸، ۳۰ شرح معانی الآثار للطحاوی ۲۹۱/۳.

ویناریاس سے زیادہ کے علاوہ میں ہاتھ کا ٹنا (جائز) نہیں ہے۔

[٣٢٦] حدثني محمد بن إدريس (ثنا) أبو عمير عيسى بن محمد الرملي (ثنا) الوليد ابن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النّبِيُّ فَي رُبُع دِيْنَارِ فَصَاعِداً)).

قَالَ أَبُوْ عَلْدِ اللّٰهِ: فَقَالَ الّذِيْنَ أَجَازُوا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَةِ: كَانَ الْقَطْعُ عِنْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ مَنْسُو خَا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَمَا فِيها لِلْ مَنْ بِعَلْمُ اللّٰيَهِ النَّعِي فِيهَا الْأَمْرُ بِقَطْعِ السَّارِقِ مَنْسُو خَا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَمَا فِيها مُحْكَمٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ ، لَمْ تَنْسَخِ السَّنَةُ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلٰكِنَّهَا دَلَّتُ مُحْكَمٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِه ، لَمْ تَنْسَخِ السَّنَةُ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلٰكِنَّهَا دَلَّتُ مَلْحُكُمٌ فِي مُذْهَبِ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِه ، لَمْ تَنْسَخِ السَّنَةُ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلٰكِنَّهَا دَلَّتُ مَلْحُكُمٌ فِي مُذْهَبِ الشَّاوِعِي وَأَصْحَابِه ، لَمْ تَنْسَخِ السَّنَةُ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلْكِنَّهَا دَلَّتُ عَلَى مَعْنَى بَعْضَ السُّرَاقِ دُونَ بَعْضٍ . وَنَظِيْرُ مَا ذَكُرْنَا أَنَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ فِي سُورَةِ (( الْبَقَرَةِ )) بَعْض . وَنَظِيْرُ مَا ذَكُرْنَا أَنَ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ حَرَّمَ فِي الْمَعْنِي الْمَعْلَى بَهِ اللّعِلْمِ فِي الْمَعْلَى بَعْض السُّرَاقِ كَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ (سورة البقرة : ٢٧) فَكَاتَ ذِلِكَ عَامًا فِي الظَّهِرِ، وَاقِعًا عَلَى جَمِيْعِ الْمُشْرِكَاتِ عَتَى يُؤْمِنَ ﴾ (سورة لاللهُ عَنَالُ بَعْضُ اللهُ الْكِتَابِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ مُحْرَمًا فِي اللّهُ الْكِتَابِي وَعُيْرِهِنَّ مُحْرَمًا فِي اللّهُ الْكِتَابِ ، فَأَحَلُهُ مَا وَعُيْرِهِنَّ مُحْرَمًا فِي اللّهُ الْمُشْرِكَاتِ ، فَقَالَ جَمَاعَةُ مِنْهُمُ الْالْقَولُ مَنْ السَلَقِ اللّهُ فِي سُورَةٍ اللّهُ فِي السَّلُو . ( الْمُقَرَةِ )) وَتَرَكَ سَاعِ اللّهُ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى حَالِهِنَّ ، فَبَعْضُ الآيَةِ الأَوْلُى فِي هُلَا الْقُولُ مَنْ جَمَاعَةِ مِنَ السَلَقِ . الشَّهُ الْمُقُولُ مَنْ السَلَقِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَقِي السَلَاقِ اللْمُعْرَا الْقَوْلُ عَنْ جَمَاعَةً مِنَ السَلَاقِ اللْمُعْرَا الْقُولُ عَنْ جَمَاعَةً مِنَ

(۳۲۷) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مظیمین نے فرمایا: پوتھائی دیناریا اس سے زیادہ پر ہاتھ کا ٹنا (ضروری)ہے۔

امام ابوعبداللد (محد بن نفر جِلْف مروزی) فرماتے ہیں: جواہل علم وفضل قرآن حکیم کوسنت ہے منسوخ کرنا جائر قرار دیتے ہیں'ان کے نز دیک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان' چور مرداور عورت کا ہاتھ کا ٹ دیا کرو' اوراس کے بعد ہر چور کا ہاتھ کا ٹنا واجب وضروری تھا' چوری کم ہوخواہ زیادہ۔ یہاں تک کہ نبی طبقہ آئے نے چوتھائی دینارے کم پر ہاتھ کا شے کوساقط کر دیا، تو چور کے ہاتھ کا شے والی آیت کا بچھ حصہ نبی طبقہ آئے کی سنت سے منسوخ ہوگیا۔ امام شافعی جرائے اور انجے اصحاب کا موقف ہے کہ سنت نبوی نے کتاب اللہ کا بچھ حصہ منسوخ نہیں کیا ۔ لیکن سنت نبوی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آیت کریمہ اگر چہ تلاوت کے اعتبارے عام ہے، مگر معنی کے اعتبارے خاص ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض مخصوص چور ہیں۔ ہماری ذکر کردہ بات کی نظیر (سورۃ البقرہ) کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورتوں سے ایمان لانے تک نکاح کرنے کو ترام قرار دیا ہے۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے'' اور شرک کر نیوالی عورتوں سے تا وقتیکہ وہ ایمان نہ لا میں تم نکاح نہ کرو۔'' تو تھم ظاہری طور پر عام ہے جو کہ تمام مشرکہ عورتوں پر چہاں ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے (سورۃ المائدہ) میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی مشرکہ عورتوں ہیں ہوتا ہے ہیں ، تو اہل علم کا اس کے مطلب میں اختلاف ہے۔ چنا نچہ ان میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے: تمام مشرکہ عورتوں سے نکاح ازرو کے آیت (سورہ بقرہ) حرام تھا، خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، پھر اللہ تعالیٰ نے (سورۃ المائدہ) کی آیت کی رو سے اہل کتاب عورتوں کے نکاح کے حرام ہونے کومنسوخ کر کے حلال قرار دے دیا۔ جبکہ دیگر مشرکہ عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ، تو اس قول کے مطابق پہلی آیت کا پچھ حصہ منسوخ باتی برقرار ہے بیقول دیگر مشرکہ عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ، تو اس قول کے مطابق پہلی آیت کا پچھ حصہ منسوخ باتی برقرار ہے بیقول بعض سلف صالحین سے مروی ہے۔

[٣٢٧] .... حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) على بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي (ثنا) يزيد النحوي عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِيْ قَوْلِهِ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْهُشُرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤُمِنَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢١) الآية، فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَحَلَّهُنَّ لِلْمُسْلِمِیْنَ، وَحَرَّمَ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى رِجَالِهِمْ.

الله عنها فرماتے میں: تولوگوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے شروع کردیے۔
[۳۲۹] حدثنا إسحاق (أنبأ) حکام بن سلم عن أبيه جعفر الرازي عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنْسِ
فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَ ﴾ قَالَ: نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فِيْ
((الْمَآئِدَةَ)): ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ﴾ فَاسْتُشْنِيَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ
الْكَتَابَ ﴾ فَاسْتُشْنِيَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ

(۲۲۹) ۔۔۔۔۔ربیع بن انس اللہ تعالیٰ کے فرمان''اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (سورۃ المائدہ) والی آیت نازل ہوئی''اہل کتاب کی پاکدامن عورتیں حلال ہیں'' تو عام مشرکہ عورتوں سے اہل کتاب کی عورتیں مشتیٰ ہوگئیں۔

[٣٣٠] حدثنا إسحاق (أنبأ) عمر بن عبد الواحد عن النعمان بن المنذر عَنْ مَكْحُوْل قَالَ: لاَ تَنْكِحُوْا مِنْ نِسَاءِ الْمَجُوْسِ حُرَّةً وَلَا أَمَةً فِيْ حَضْرٍ وَلا فِيْ غَزْوِ حَتَّى يُسْلِمْنَ، فَإِنَّ قَالَ: لاَ تَنْكِحُوْا مِنْ نِسَاءِ الْمَجُوْسِ حُرَّةً وَلَا أَمَةً فِيْ حَضْرٍ وَلا فِيْ غَزْوِ حَتَّى يُسْلِمْنَ، فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ (( سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ )) ثُمَّ تُحَنِّنُ عَلَيْهِمْ فِيْ (( سُورَةِ الْبَقَرَةِ )) ثُمَّ تُحَنِّنُ عَلَيْهِمْ فِيْ (( سُورَةِ الْبَقَرَةِ )) اللهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ (( سُورَةِ الْبَقَرَةِ )) ثَمَّ تُحَنِّنُ عَلَيْهِمْ فِيْ (( سُورَةِ الْبَقَرَةِ )) فَأَحَلَّ لَهُمُ الْيَهُوْدِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، وَتَرَكَ سَائِرَهُنَّ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ غَيْرُ هُؤُلاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِيْ الْآيَتَيْنِ نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ، وَلٰكِنَّ اللهَ أَرَادَ بِالْآيَةِ الَّتِيْ فِيْ ((الْبَقَرَةِ)) الْمُشْدِكَاتِ سِوٰى أَهْلِ الْكِتَابِ: مَنْسُوخٌ، وَلٰكِنَّ اللهَ أَرَادَ بِالْآيَةِ الَّتِيْ فِيْ ((الْبَقَرَةِ)) الْمُشْدِكَاتِ سِوٰى أَهْلِ الْكِتَابِ: (٣٢٠) ... المام محول وطف فرمات بين: مُوسِوں كي ورثوں سے كي صورت نكاح نه كرؤنة زاد سے نه لونڈى سے نه ورثوں كي مورثوں كي ورثوں كي ورثوں كي ورثوں كي ورثوں كي ورثوں الله الله ورثوں كي ميں مومن مورثوں كي ميں ان يرم بربانى فرمائى ، تو ان كے ليے يہود و نصارى كى ورثيں طال كردي باقى مثر كه ورثوں كورام ، كى رہے دیا۔

امام ابوعبدالله مروزی برالله فرماتے ہیں: دوسرے اہلِ علم کا کہنا ہے کہ ان دونوں آیات میں کوئی ناسخ ومنسوخ نہیں کیکن اللہ تعالیٰ نے (سورۃ البقرہ) میں اہل کتاب کے علاوہ مشر کہ عورتیں مراد لی ہیں۔

[٣٣١] .... حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) وكيع عن سفيان عن حماد عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللّهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ قَالَ: أَهْلُ الْأَوْثَانِ . •

(٣٣١).....عيد بن جير الله تعالى ك فرمان "اورشرك كرنيوالى عورتول سے تا وقتيكه وه أيمان نه لائيس تم نكاح نه كرو"

کے بارے میں کہتے ہیں کہاں سے مراد بت پرست ہیں۔

[٣٣٢] .... حدثنا يحيى (أنبأ) معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن قتادة فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ قَالَ: يَعِنْي مُشْرِكَاتِ الْعَرَبِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْقَانِ. ٥ (٣٣٢) ..... قاده برالله فرمات ميں كه الله تعالى كے فرمان "اور شرك كرنے والى عورتوں سے تاوتشكه وہ ايمان نه

لائيس تم نكاح نه كرو " سے مرادعرب كى وہ مشركة عورتيں ہيں جوبت پرست ہيں۔

[٣٣٣] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرزاق (ثنا) معمر عَنْ قَتَادَةَ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْهُشُر كَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ ﴾ قَالَ: الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَّيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ۞

(٣٣٣)..... قاده جرالله سے بسند دیگر منقول ہے کہ' شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتتیکہ وہ ایمان نہ لائیس تم نکاح نہ کرو' سے مراداہل کتاب کے علاوہ مشرکہ عورتیں ہیں۔

[٣٣٤] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عَلَى مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ ، إِلَّا أَنَّ الْآيَةَ الَّتِيْ فِي ((سُورَةِ الْبَقَرَةِ)) مِنَ الْعَامّ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ الْخَاصُّ، وَمِنَ الْمُجْمَلِ الَّذِيْ دَلَّ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُ، وَكَذْلِكَ كُلُّ آيَتَيْن جَاءَ تَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَخْرَجُ إِحْدَاهُمَا عَامٌ يُّحَرِّمُ أَشْيَاءَ أَوْ يُحِلُّهَا تَحْرِيْماً أَوْ حَلالاً، عَامًّا فِي الظَّاهِرِ، وَالْأُخْرِى تَخُصُّ بَعْضَ الْعَمُوْمِ بِالتَّحْرِيْمِ، فَيُحِلُّهُ، أَوْ يَخُصُّ بَعْضَ العُمُوْمِ بِالْإِحْلالَ؛ فَتُحَرِّمُهُ، وَكَذْلِكَ إِنْ كَانَتْ إِحدَى الْآيَتَيْنِ تُوْجِبُ فَرْضاً عَامًا، وَالْأُخْرى تَخُصُّ بَعْضَ الْفَرْضِ فَتَسْقُطُهُ، فَفِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْإِخْتَلاَفِ نَحْواً مِمَّا حَكَيْنَا فِي هَاتَيْن الْآيَتَيْنِ، تَرَكْنَا حِكَايَةَ جَمِيْعِ ذٰلِكَ كَرَاهَةً لِلتَّطْوِيْلِ، وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى كَثِيْرِ مِنْ ذٰلِكَ فِي سَائِرِ كُتُبِنَا، وَكَذْلِكَ كُلُّ آيَةٍ جَاءَ تُ تَعُمُّ فَرْضَ شَيْءٍ أَوْ تُحِلُّهُ أَوْ تُحَرِّمُهُ، وَجَاءَ تِ السُّنَّةُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ الْفَرْضِ الْمَعْمُومِ فِيْ الْآيَةِ أَوْ بِإِحْلالِ بَعْضِ الْمَعْمُومِ تَحْرِيمُهُ أَوْ تَحْرِيمُ بَعْضِ الْمَعْمُومِ إِحْلَالُهُ، فَفِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْإِخْتَلاَفِ نَحْوُ مِمَّا قَدْ حَكَيْتُ كَثِيراً مِنْهُ. (سسس)....امام ابوعبدالله مروزی در الله فرماتے ہیں کہ امام شافعی در الله کا ان دونوں آیتوں کے بارے میں موقف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ناسخ منسوخ نہیں ہے گر (سورۃ البقرہ)والی آیت سے

نواسخ القرآن لابن الحوزى (ص: ٨٤).

مصنف عبدالرزاق ، كتاب الطلاق ، باب نكاح نساء اهل الكتاب (١٢٦٦٧) تفسير طبرى ١٢/٢٥.

مرادالعام اربید بدالخاص ہے، اور بید مجمل ہے جس پر مفسر دلالت کرتا ہے۔ اوراتی طرح کتاب اللہ کی ہروہ دوآ یتی جن میں سے ایک کامخرج عام ہو جوگی اشیاء کوحرام کرے یا حرام کوحلال کرے اور ظاہر میں عام ہو جبکہ دوسری آیت عام حرام کے بچھ جھے کوخصوص کرتے ہوئے اسے حلال قرار دے یا آیت عام حلال کے بچھ جھے کوخصوص کرتے ہوئے اسے حلال قرار دے یا آیت عام حلال کے بچھ جھے کوخصوص کرتے ہوئے اسے حلال قرار دے ایک عام فرض کو واجب کرے، اور دوسری آیت فرض کے ہوئے حصے کوخصوص کر کے اسے ساقط الوجوب قرار دے دے تو اس میں بھی ان دونوں آیتوں میں ہماری بیان کردہ تفصیل کی طرح اختلاف ہے۔ ہم نے نوف طوالت کی بنا پر ان سب کا تذکرہ ترک کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی ساری کتب میں ان کی اگر چیز کی فرضیت طلال کرنے یا حرام قرار دیے کتب میں ان کی اکثر یہ میں عام فرض کے بچھ جھے کو ساقط کرئی یا عام حرام کے بچھ جھے کو حلال عام حلال کے بچھ جھے کو حلال عام حلال کے بچھ جھے کو حلال عام حلال کے بچھ جھے کو حلال نام حال کے بچھ جھے کو حال نام حال کے بیا جا میں بیان کر دیا ہے۔ ہیں بیان نام حال کے بیلے بائفصیل بیان کر دیا ہے۔

[زناكى صدكابيان]

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ: ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْمَةٍ ﴾ (سورة النور: ٢) وَإِسْمُ الزَّانِيْ وَقَعَ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيْبِ، لَمْ يَكُنْ قَبْلَ نَزُوْلِ هٰذِهِ الْآيَةِ عَلَى الزَّانِيْنِ حَدُّ مَعْلُومٌ، كَانَتْ عُقُوْبَتُهُمَا الْحَبْسُ وَالْأَذَى كَذَٰلِكَ.

ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے'' زنا کارعورت ومرد میں سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ'' تو زانی کالفظ کنوارے اور شادی شدہ پر یکسال صادق آتا ہے''اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے زانیوں کے لیے کوئی حدمقرر نتھی بلکہ زانی جوڑے کی سزاقید و بنداور صعوبت و تکلیف تھی۔

[٣٣٥] حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن مسلم الأعور عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّلْتِيُ يَأْتِيُنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٥) اَلاَيَةَ. قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا فَجَرَتْ حُبِسَتْ. حَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ، يَعْنِيْ: قَوْلَهُ: ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ فَجَعَلَ اللهُ سَبِيْلَهُمُ الْحُدُوْدَ. ٥

(۳۳۵) ابن عباس بنا نظام الله تعالی کے اس فرمان "تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں" کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورت جب گناہ (زنا) کا ارتکاب کرتی تواسے (گھر میں) قید کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی "زنا کارعورت ومرد میں سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ" اور الله تعالی نے ان کی سبیل (حدود) مقرر کردی۔

<sup>•</sup> المعجم الكبير للطبراني ٨٧١١، اس كى سند يلى "مسلم بن كيهان الاعور" ضعيف راوى ہے -ليكن اس كے كني ايك متابع وشاہر ہيں \_مثلاً مسر ابي داؤد، كتاب الحدود . باب مي الرحم (٤٤١٣) شيخ الالباني برائند نے اسے" حن" قرار ديا ہے۔

[٣٣٦] ..... حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف (ثنا) أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عيسى بن ميمون المكي (ثنا) ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةُ مِنْ يِسَآئِكُمْ ﴾ قَالَ: اَلزِّني. قَالَ: كَانَ أَمَرَ بِحَبْسِهِنَّ حِيْنَ يَشْهَدُ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءِ حَتَّى يَمُتْنَ، أَوْ يَجْعَلَ الله وَ لَهُنَّ سَبِيْكُ . وَالسَّبِيْلُ: الْحَدُّ. وَفِيْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ الرَّجُلانِ الزَّانِيَانِ (فَآذُوْهُمَا) قَالَ: سَبًّا كُلُّ هٰذَا نَسَخَتْهُ الْآيَةُ الَّتِيْ فِي النُّورِ بِالْحَدِّ

(٣٣٦)....عابدرحمه الله فرمات بين: الله تعالى كافرمان "تمهارى عورتول ميس سے جؤ بے حيائى كاكام كرين ميں بے حیائی سے مراد 'زنا' ہے۔ اگر چارگواہ گواہی دیں تو اللہ تعالی نے انہیں موت آنے تک قیدو بندر کھنے کا حکم دیا۔ یا الله تعالی ان کے لیے کوئی راسته نکال دے اور سبیل (راستے) سے مراد ' حد' ہے۔ نیز الله تعالیٰ کے فرمان ''تم میں ہے جو دو افراد ایسا کام کرلیں' میں ہم جنس پرست مراد ہیں''تو انہیں ایذادو' سے مراد گالی گلوچ' ہے۔ان سب احکام کوسورہ نور کی اس آیت نے منسوخ کردیا،جس میں صدمقرر کی گئی ہے۔

[٣٣٧] --- حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم (ثنا) الحسين بن محمد (ثنا) شيبان عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَأَمْسِكُو هُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ (سورة النساء:١٥) قَالَ: كَانَ هٰذَا قَبْلَ الْحُدُودِ، كَانَا يُؤْذَيَان جَمِيْعًا، وَتُحْبَسُ الْمَرْأَةُ، فَجَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيْلاً بَعْدَ ذٰلِكَ، فَجَعَلَ سَبِيْلَ مَنْ أَحْصَنَ: جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رُجِمُ بِالْحِجَارَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ: جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ. ٥

(٣٣٧)..... قناده رانند فرماتے ہیں: "تو ان عورتوں کو گھروں میں قیدر کھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے' پیر حدود مقرر ہونے سے پہلے کا حکم ہے زانی جوڑے کو (تھوڑی بہت) سزادی جاتی اورعورت کوقید کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعدان کے لیے بدراستہ نکالا کمثادی شدہ کے لیے بیرات ہے کہ سودرے پھر سنگسار اور غیرشادی شدہ کے لیے سودرے اور ایک سال جلاوطنی۔ شرح حديث : سشريعت مين زاني عورتون اورمردون كوتكليف دينا اورعورتون كوگهرون مين قيد كردينا

<sup>1</sup> تفسیر طبری (۱۹۸۹) تفسیر مجاهد (ص ۱۷۹).

<sup>2</sup> شرح السنه للبغوى: ٢٧٨/١٠

(C) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (1

تفا۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارہ میں کوئی نیا تھم نازل نہ فر مادیتے، جس طرح کہ سورۃ النساء، آیت ۱۵ میں اللہ تعالیٰ کا تھم موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا تھم نازل فر مادیا تو رسول اللہ طلقے ہیں نے ارشاد فر مایا: " خُدُوْا عَنِیْ " وہ ادکام مجھ سے حاصل کرلو۔ زانی مردعورت کے بارہ میں احکامات اجمالی طور پر قرآن بم مجید میں موجود ہیں۔ ان کی تفصیل احادیث میں ہے۔

فقهی فوائد:

(۱) ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ کنوارے زانی کی سز اسوکوڑے ، اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ زانی کی سز ارجم ہے۔ کی سز ارجم ہے۔

(۲) خلفائے راشدین، عام صحابہ، تابعین اور اکثر فقہاء نے جلاوطنی کے حکم برعمل کیا ہے۔ © امام ابن منذر رہائیں یہ نے کنوارے زانی کوجلاوطن کرنے پراجماع نقل کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ براللہ کے نز دیک کنوارے زانی کوجلاوطن کرنا واجب نہیں ہے۔ 🗨

امام شوکانی مرافعہ فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ کا مذہب حدیث وآ ثار کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ٥

(۳) ال مسئله میں بھی اختلاف ہے کہ کنواری زانی عورت کوجلاوطن کیا جائے گایانہیں۔ امام شافعی رطیقیہ فرماتے ہیں:''احادیث میں جلاوطنی کا تھم مرداورعورت دونوں کوشامل ہے۔'' امام ابوحنیفہ برالتیہ اوراوزاعی رطیقیہ فرماتے ہیں:''عورت کوجلاوطن نہیں کیا جائے گا۔''

ان کی دلیل میرصدیث ہے:

"جبتم میں ہے کی کی لونڈی زنا کرے تو وہ اسے کوڑے لگائے۔"

امام شوکانی جمالتے بیں: مندرجہ ذیل حدیث کی وجہ سے صرف لونڈی پر جلاوطنی واجب نہیں۔ بیچکم صرف ونڈی کے ساتھ خاص۔ اس کے علاوہ جلاوطنی کے تھکم میں مرد اور آزاد عورت دونوں شامل ہیں۔ © یہی مسلک رائج ہے۔

(٣) شادی شده زانی کی سزارجم ہے۔

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ شادی شدہ زانی کورجم کیا جائے ،ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے یانہیں؟

المبسوط: ٩/٤٤، بداية المجتهد: ٢/ ٢٣٤.

۲۱۵۳ : کتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني: ۲۱۵۳

نيل الاوطار: ١٤ ٥٣٥، سبل السلام: ١٦٧٢ ١٤)

0 الاجماع لابن المنذر، ص: ١٤٢

🛭 نيل الاوطار: ١٤ ٥٣٥

3 تفسير طبري (۲۹۹۲).

جہور اہل علم، امام مالک، شافعی اور ابوصنیفہ رحمہم الله علیم کے نزدیک شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا کوڑ نے نہیں لگائے جائیں گے۔ کیونکہ آپ مشقیق نے سیّدنا ماعز اسلمی اور غامدیہ خاتون کے متعلق صرف رجم کا ہی ہم دیا تھا۔ امام اجر، آمخی، داؤد ظاہری تیالت فرماتے ہیں: رجم سے پہلے کوڑے بھی لگائے جائیں گے، کیونکہ صدیث میں ال كاتذكره موجود ب

امام شوکانی براتشہ فرماتے ہیں: رجم سے پہلے کوڑے بھی لگائے جائیں گے، کیونکہ کی چیز کا عدم ذکر عدم اثی کو متازم نبیں۔ ۵

سيّدناعلى وْفَافْنِ نِ الكَ عُورت كو بروزِ جمعرات كورْ لكائ اور بروزِ جمعه رجم كراديا اور فرمايا: " جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عِنْ .) ..... "مين نا اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عِنْ .)) ..... "مين نا الله ورَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عِنْ .)) كورْ \_ لگائے ہيں اور رسول الله طلط الله علی منت كى وجہ سے رجم كيا ہے۔ " ٥

[٣٣٨] .... قال: وحدث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِلَى أُنْزِلُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَكَسَ أَصْحَابُهُ، فَلَمَا سُرِّي، رَفَعَ أَصْحَابُهُ رُؤُوْسَهُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ: ((خُذُوْا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، التَّيُّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ)).

(٢٢٨) ....سيدنا عباده بن صامت فالنيئ بيان كرتے ہيں كماللد كے نبي طفي الله يرايك دن وي نازل مور بي هي الله آپ طفی این کے اصحاب نے اپنے سر جھکا لیے تو جب وہی کی کیفیت دور ہوئی آپ کے اصحاب نے اپنے سراٹھا لیے۔ تو رسول اللہ طفی مین نے فر مایا: مجھ سے اچھی طرح مسائل یاد کرلؤ شادی شدہ جوڑا زنا کرے تو ایک سودرہ اور سنگسار ٔ اور کنوارہ کنواری سے زنا کرے تو ایک سودرہ اور ایک سال جلا وطنی ۔ 🔾

[٣٢٩] ..... حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب (ثنا) يزيد بن زريع (ثنا) سعيدعن قتادة: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نُسَآئِكُمْ فَاسْتَشُهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، فَإِنْ شَهِلُوا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ (سورة النساء: ٥١) قَالَ: كَانَتْ هٰذِهِ قَبْلَ الْحُدُودِ. ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا، فَإِنْ تَأَبَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرضُوا عَنْهُمَا ﴾ (سورة النساء: ١٦) قَالَ كَانَ هٰذَا أَوَّلَ أَمْرِ كَانَ فِيْهِمَا ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُحْبَسُ وَيُؤْذَيَان بِالْقَوْلِ

<sup>€</sup> نيل الاوطار: ١٤ / ٥٣٧، سبل السلام: ١٤ / ٢٧٣، تحفة الاحوذي: ١٨٠٨. م

<sup>@</sup> تحفة الاحوذى: ١٦٧٣، مبل السلام: ١٦٧٣/٤

۵ صحیح مسلم ، کتاب الحدود ، باب حدالزنی (۱۲۹۰) سنن ابی داؤد ، کتاب الحدود ، باب فی الرحم ، (۱۵٤٤) ، سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في الرجم على الثيب (١٤٣٤).

الاستان المرور الله فرماتے ہیں: "تمہاری عورتوں ہیں ہے جو بے حیاتی کا کام کریں ان پراپ ہیں ہے چار کواہ طلب کرو، اگر وہ گوائی ویں تو ان عورتوں کو گھروں ہیں قیدر کھو، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ زکالے" یہ تھم حدود مقرر ہونے سے پہلے کا ہے۔ نیز "تم ہیں سے جو دوافراداییا کام کرلیں انہیں ایذا دواگر وہ تو بہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو" قادہ برالتہ فرماتے ہیں: یہان کے بارے میں پہلے پہل تھم تھا عورت کوتو قید کر دیا جاتا اور دونوں ہم جنس پرستوں کوجسمانی ایذاء اور زبانی کلامی گالی گلوچ کیا جاتا تھا۔ پھرسورہ نورکی آیت سے اس کومنسوخ کر کے ان کے لیے بیراستہ نکالا: "زنا کارعورت ومرد میں سے ہرا کیکی کورٹ کے کوموکوڑے لگائے"

[٣٤٠] - حدثنا إسحاق و محمد بن رافع قال (أنبأ) عبد الرزاق (أنْبَأَ) معمر عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمُ ﴾ (النساء: ١٦) آلآيةَ ، قَالَ: نَسَخَتْهَا الْحُدُوْدُ . •

(۳۲۰) ..... قادہ رطف فرماتے ہیں: "جو دو مردتم میں سے بے حیائی کریں" اس کو حدود والی آیت نے منسوخ کیاہے۔

[٣٤١] حدثنا محمد بن رافع (ثنا) عبد الرزاق (أنبأ) معمر عَنْ قَتَادَةَ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوبِ حَتَّى يَتَوفَّاهُنَّ الْهَوْتُ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا الْحُدُودُ. ٥

(۳۴۱) .... قادہ براللہ فرماتے ہیں: '' توتم انہیں گھروں میں قید کردو، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے'' اسے بھی حدود والی آیت نے منسوخ کیا ہے۔

[٣٤٢] ---- حدثني ابن القهزاذ (ثنا) أبومعاذ النحوي (ثنا) عبيد بن سليمان الباهلي: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ :(النساءُ: ١٦) الْحَدُّ نَسَخَ هٰذِهِ الْآيةَ.

(۳۳۲)....خاک بن مزاحم وطفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: '' یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے'' کوحدود والی آیت نے منسوخ کیا ہے۔

[٣٤٣] --- حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عَنْ

<sup>0</sup> نفسیر طبری (۲۱ ؛ ۲۹).

<sup>3</sup> نقدم تخريجه أنفًا.

(۳۳۳) ....عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے کہ "تمہاری مورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پراپنے میں سے چارگواہ طلب کرو،اگروہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں قیدر کھو ، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردئے یا اللہ تعالی ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے ' تو اس کی سراقیہ تھی تو رسول اللہ طاب کے اللہ تعالی نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے کنوارہ کنواری سے زنا کر سے تو ایک سودرہ اور ایک سال کی جلاو طنی ،اور دونوں شادی شدہ زنا کریں تو ایک سودرہ اور ایک سال کی جلاو طنی ،اور دونوں شادی شدہ زنا کریں تو ایک سودرہ اور ایک سال

[٣٤٤] - حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( خُدُوا عَنِّي، خُدُوا عَنِّي، خُدُوا عَنِّي، خُدُوا عَنِّي، خُدُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، ٱلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)). ٥

(۳۴۴) .....عبادہ بن صامت نیائی ہے بسند دیگر مروی ہے کہ رسول اللہ طفی آنے فرمایا: مجھ سے مسائل یا دکرلؤ مسائل حل کرلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے کنوارہ کنواری سے زنا کرے تواکی سودرہ اوراکی سال کی جلاوطنی اور شادی شدہ (جوڑا) زنا کریں تواکی سودرہ اور سنگسار۔

[٣٤٥] حدثنا إسحاق بن إبراهيم (أنبأ) عبد الرزاق (ثنا) معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أُوْحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أُوْحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أُوْحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عُبَادَة وَالرَّجُمُ فَقَالَ: (( خُدُوْا خُدُوْا، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اَلثَيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَّالرَّجُمُ وَالرَّجُمُ وَالرَّجُمُ وَالرَّجُمُ وَالرَّجُمُ وَالْبِكُرِ وَلْبِكُرِ وَلِلْمِكْرِ وَلَدُ مِائَةٍ وَّنَفْيُ سَنَةٍ )) . ٥

<sup>1</sup> اس کی سندیس حسن بھری اور عبادة صامت بناتین کے درمیان انقطاع ہے۔ لیکن اوپر بیرصدیث موصول بیان ہو پیکی ہے۔

اللہ عندم تحریحه آنفًا.

و نقدم تحریحه آنفًا.

[٣٤٦] قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَحَكَى الْمِصْرِيُونَ عَنِ الشَّافِعِي انه قال: كَانْ العقوبات فِي الْمُعَاصِيْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْمُحَدُودُ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الْمُحدُودُ فَنَسَخَتِ الْعُقُوبَاتِ فِيمَا فِيْهِ الْمَحدُ. الْمُعَاصِيْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْمُحدُودُ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الْمُحدُودُ فَنَسَخَتِ الْعُقُوبَاتِ فِيمَا فِيهِ الْمَحدُ. اللهُ عَروزى مِلله فرمات بين: معرى الم شافعى مِلله سينقل كرتے بين كمانهوں في كمانهوں في الله على عنوا عدود كے احكام نازل موت توالى مناوخ بولكي منوخ بولكي منوخ بولكي منوخ بولكي منوخ بولكي من عن عدود الله ونين -

ر٣٤٧] ..... وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْلَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ النَّعْمَان بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّعْمَان بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: (( هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ )) .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِثْلُ مَعْنَى هٰذَا فِيْ كِتَابِ اللهِ. قَالَ اللهُ: ﴿ وَالَّلاتِي يَأْتِيُنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ (النساء: ٥١) وَالَّتِيْ بَعْدَهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ هٰذَا أَوَّلَ عُقُوْبَةِ الزَّانِيِّنَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ نُسِخَ هٰذَا عَنِ الزُّنَاةِ كُلِّهِنَ، الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَحَدَّ اللهُ الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ اللّٰهُ الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ النَّهِ اللّٰهُ وَالنَّهِ اللّٰهُ الْبِكُرَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ النَّورَ: ٢) وَذَكَرَ حَدِيْثَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالنَّالِيّ فَاجُلِلُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللللّٰ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللللّٰ اللللللللّٰ اللللّ

(۳۴۷) نعمان بن مرہ سے مردی ہے کہ بے شک رسول اللہ طفی آنے فرمایا: شرابی زانی اور چور کے بارے میں تنہارا کیا خیال ہے؟ یہ بات صدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ مشاقی اللہ فرمایا: یہ بے حیائی کے کام ہیں اوران کی سزا ہے۔ امام شافعی براللہ فرماتے ہیں: اس کا مفہوم اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: "تنہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں' نیز اس کے بعد والی آیات۔

امام شافعی مِرالت فرمات ہیں: یہ زانیوں کے لیے دنیا میں پہلی سزاتھی ، پھر یہ تھم سب زانیوں سے منسوخ موگیا۔ آزاد وغلام ہوں یا کنوارے اور شادی شدہ ۔ تو اللہ تعالی نے آزاد کنوارے مسلمانوں کی حدیثہ مقرر فرمائی ہے۔
ارشادِ باری تعالی ہے: ''زنا کارعورت و مرد میں سے ہر ایک کوسوکوڑے لگاؤ'' نیز ابو ہر یرہ رضائی و زید بن خالد بنائی کی حدیث بیان کی جو آ گے آرہی ہے۔

<sup>•</sup> الموطا للمالك ، كتاب قصر الصلاة في السفر (٧٢) السنن الكبرى للبيهقى (٢٠٩٨) يردوايت مرسل بي كونك نتمان بن مرة الانصارى ، تابعي بين \_

[٣٤٨] ..... حدثنا إسحاق (أنبأ) سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - وَشِبْلِ بْنِ مَعْبَدِ قَالُوْا: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاثْذَنْ لِيْ، فَقَالَ: قُلْ ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفاً عَلَى لهذا ، وَإِنَّهُ زَنْى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (( وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِم لاَ قُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ٱلْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))، فَغَدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. ٥

(٣٣٨) ....سيدنا ابو ہريرہ زيد بن خالد اور شبل بن معبدرضي الله عنهم بيان كرتے ہيں كہ ہم رسول الله دھنے الله ك ياس سقى ،تو ايك آدى الله كركهن لكا: ميس آپ كوالله تعالى كى قتم ادر واسطه دے كركهتا موں كه آپ مارے درميان كتاب الله كي روشني مين فيصله كردير \_ تو دوسرا مخالف فريق المحد كورا ابوا جواس كي نسبت زياده تمجھدارتھا۔ كہنے لگا: اس نے سے کہا: ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فر مادیں۔ تو آپ طفی آیا نے فر مایا: کہیے! وہ کہنے لگا: میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا، تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کا ارتکاب کرلیا، تو میں نے اسے ایک سو بکریاں اور ایک خادم بطورِ فدید دے دیا ہے۔ تو پھر میں نے کئی اہلِ علم سے دریافت کیا' تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے پرایک سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس کی بیوی پر سنگسار ہے تو رسول اللہ م<u>ستا کیا</u>ئم نے فر مایا: مجھے اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا ایک سو بکری اور خادم تحجے واپس کیا جاتا ہے، اور تیرے بیٹے کوایک سوکوڑے مارے جائیں اور ایک سال کی جلاوطنی۔اے انیس! تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ۔ تو اگروہ اقر ارکر لے تو اسے سنگسار کر دینا۔ چنانچہ انیس اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے اقرار کرلیا تواہے سنگسار کردیا۔

[٣٤٩] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة (ثنا) مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى مِثْلَهُ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ

<sup>🛈</sup> صحیح البخاری ، کتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا (۲۸۲۸) المنتقیٰ لابن الحارود(۸۱۱) سنن الترمذی ، کتاب الحدود ، باب ماجاء في الرجم على الثيب (١٤٣٣).

أَفْقَهَ مِنْهُ، أَيْ: حِيْنَ لَمْ يُنَاشِدُهُ. •

(٣٣٩) .... سيدنا ابو بريره اور زيد بن خالد رضى الله عنها ع بند ديكر ني كريم الليكانية عاى طرح مروى ع جي میں اضافہ بیہ ہے کہ امام المحق براللے (استاذ مروزی) فرماتے ہیں: وہ (دوسرا) پہلے کی نسبت زیادہ مجھدارتھا، یعنی: اس نے نی کریم مطابقات کوشم نہیں دی تھی۔

[٥٠٠] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ فَوْلَهُ: ((خُذُوْا عَنِّي خُذُوْا عَنِّي)) قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ هٰذَا أَوَّلَ مَا نُسِخَ مِنْ حَبْسِ الزَّانِيِّين وَإِيْذَائِهِمَا. وَأَوَّلُ حَدَّيْنِ نَزَلَ فِيهِمَا، ثُمَّ نُسِخَ الْجَلْدُ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَقِرَّ حَدُّهُمَا الرَّجْمُ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ عِلَى امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَلَمْ يَجْلِدُهَا، وَرَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ وَلَمْ يَجْلِدُهُ، وَرَجَم يَهُوْدِيِّيْنِ وَلَمْ يَجْلِدُهُمَا.

(٣٥٠).....امام ابوعبد الله مروزي مرافيه فرمات بين: امام شافعي مرانيه في بسند عباده بن صامت رضي التدعنه ني كريم طفي النام عديث نقل كى ب كه آپ طفي مين نے فرمايا: مجھ سے احكام سيھ لو، مجھ سے احكام حاصل كراو-امام شافعی جراللہ فرماتے ہیں: توبہ پہلامنسوخ ہے جوزانیوں کوقید کرنا اورانہیں سزا دینامنسوخ کیا گیا ہے اور یہ پہلی حدیں ہیں جوان کے بارے نازل ہوئی ہیں بعد ازیں شادی شدہ زانیوں سے کوڑے منسوخ کر دیے گئے، اور ان کی حد (سزا) سنگساری برقر ارر کھی گئے۔ چنانچہ نبی مطفع آئے نے (اس) آدمی کی بیوی کو (صرف) سنگسار کروایا تھا۔ ماعز بن ما لک کوسنگسار کیا تھا کوڑے نہیں مارے گے۔ای طرح یہودی جوڑے کوسنگسار کیا تھا ،انہیں کوڑوں کی سز انہیں دی تھی۔ [٣٥١] .... حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلِ أَنَّهُمْ قَالُوْا: رَجَمَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَمْ يَجْلِدْ.

(٣٥١)....سيدنا ابو ہريره' زيد بن خالد اور شبل رضي الله عنهم فرماتے ہيں: نبي طفي الله عنهم نروايا كوڑوں کی سر انہیں دی۔

[٣٥٢] ... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ امْرَأَةَ الرَّجُل وَمَاعِزًّا بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ))؟ قِيْلَ: إِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((وَخُذُوْا عَنِي، فَقَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، النَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ))، فَفِيْ

<sup>•</sup> صحبح المحارى ، كتاب الأيمان والندور ، باب كيف كان يمين البي اللهي الماري ، سن ابي داؤد ، باب كتاب الحدود ، باب المرأة التي امرالنبي على برحمها من حهينة (٤٤٤٥) ، الموطا كتاب الحدود (٦)، صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٧) من طريق عن الزهرى به.

يُحِيْطُ أَنَّهُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُهُ .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَهٰذَا قُولُ عَامَّةِ أَهٰلِ الْفُتْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَادِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ، أَنَّ عَلَى الزَّانِي الْبِحْدِ الَّذِي لَمْ يُحْصِنْ جَلْدَ مِاتَةٍ، وَنَهْ سَنَةٍ، وَعَلَى الثَّيِّ الَّذِي قَدْ أَحْصَنَ: الرَّجْمَ، وَلا جَلْدَ عَلَيْهِ. فَمَنْ عَرَفَ مِنْهُمْ حَدِنْ عُبَادَةً وَثَبَيَةُ، وَعَلَى الثَّيِّ اللّهِ عَلَى اللهِ هَا عَبَادَةً وَثَبَيَةُ ، وَعَمَ أَنَّهُ جَلَدَ الزَّانِيَّيْنِ الْبِحْرَيْنِ بِكِتَابِ اللهِ، وَنَفَاهُمَا بِسَنَّةِ رَسُولِ اللهِ هَا عُبَادَةً وَغَيْرِهِ مِنَ الْآخِبَارِ اللهِ وَيَقَاهُمَا بِسَنَّةِ رَسُولِ اللهِ هَا وَأَنْ وَاحْتَجَ فِي النَّهُمَا بِحَدِيْثِ عُبَادَةً وَغَيْرِهِ مِنَ الْآخِبَارِ اللّهِ رُويَتَ فِي النَّهِى، وَأَنْ أَسْتَعَلَى النَّهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ عَنِ النَّهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ عَنْ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ

(۳۵۲) .....امام ابوعبدالله مروزی برایشه فرماتے ہیں: امام شافعی فرماتے ہیں: اگر کوئی کہنے والا کے کہ نی بھی ہے۔
اس فرمان: "شادی شدہ پر ایک سوکوڑے اور سنگ اری ہے" کے بعد آ دی کی بیوی اور ماعز رضی الله عند کو صرف سنگ او
کرنے کی دلیل ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا' جب رسول الله مطفی ہیں نے فرما دیا کہ "جھے احکام سیکہ لوء
الله تعالیٰ نے ان (عورتوں کے لیے) راستہ نکال دیا ہے شادی شدہ زانی جوڑے کی سزا ایک سوکوڑے اور سنگ اری
ہے۔تو اس میں یہ دلیل ہے کہ بیزانیوں کی پہلی سزاتھی تو جب یہ پہلی سزاتھی تو جروہ حدجو پوری پوری آ جائے تو علم
ہوجا تا ہے کہ یہ پہلی کے بعد آئی ہے اگروہ پہلی کے خلاف ہے تو بعدوالی نامخ اور پہلی منسوخ ہوگی۔

لأَنَّهُ أَثْبَتَ الْجَلْدَ مَعَ النَّفِي عَلَى الْبِكْرَيْنِ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ فِيْ جَلْدِ الزَّانِيِّنِ: ٱلْجَلْدُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالنَّفْيُ: بِالسُّنَّةِ، وَكَذٰلِكَ أَثْبَتَ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيْبَيْنِ عِنْدَ نُزُولِ الْآية بِحَدَيْثِ عُبَادَةَ، الْجَلْدُ: بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالرَّجْمُ: بِالسُّنَّةِ، وَزَعَمَ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ أَوَّلَ حَدّ الزَّانِيِّنِ الثَّيِّبَيْنِ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعْدَ ذَٰلِكَ رَفَعَ الْجَلْدَ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ وَأَثْبَتَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، فَأَقَرَّ بِأَنَّ الْجَلْدَ الَّذِي كَانَ وَاجِباً عَلَى الثَّيِّبَيْنِ بِكِتَابِ اللهِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ، قَدْ رَفَعَهُ النَّبِي عَنْهُمَا بَعْدَ ذٰلِكَ، فَصَارَ الْجَلْدُ عَنْهُمَا مَنْسُوْخًا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى، هٰذَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَاضِحٌ غَيْرُ مُشْكِلٍ. وَأَمَّا الَّذِيْنَ لَمْ يَعْرِفُوا حَدِيْثَ عُبَادَةَ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي الآية أَحَدُ قَوْلَيْنِ، كَمَا قَالُوا فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيتُهُمَا ﴾ (سورة المائدة: ٣٨)مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، جَعَلَ بَعْضَ الْآيَةِ مَنْسُوْخاً بِالسُّنَّةِ، وَبَاقِيْهَا مُحْكَمٌ، وَجَعَلَهَا الْفَرِيْقُ الْآخَرُ مِنَ الْعَامِّ الَّذِيْ أُرِيْدَ بِهِ الْخَاصُّ، فَقَالُوْا: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ﴾: ٱلْبِكْرَيْنِ غَيْرِ الْمُحْصِنَيْنِ دُوْنَ الثَّيِّبَيْن الْمُحْصِنَيْنِ هٰذَا مَذْهَبُ جَمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا وَقُرْبِهِ إلى إِيْجَابِ الْعَمَلِ بِحَدِيْثِ عُبَادَةً عَلَى وَجْهِم، فَأُوْجَبُوا عَلَى الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ جَلْدَ مِائَةٍ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَنَفْيَ سَنةِ بِسُنَّةٍ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى الزَّانِيَيْنِ التَّيَّبَيْنِ ٱلْجَلْدَ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَالرَّجْمَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ، وَقَالُوْا: قَدْ عَمِلَ بِذَٰلِكَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأَفْتَى بِهِ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ، وَقَالُوْا: لَيْسَ فِيْ الْأَخْبَارِ الَّتِيْ اسْتَدَلَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى إِسْقَاطِ الْجَلْدِ عَلِ الثَّيِّبَيْنِ دَلِيْلٌ نَصٌ يُوْجِبُ رَفْعَ الْجَلْدِ عَنْهُمَا، لأَنَّهُ لَيْسِ فِيْهِمَا ذِكْرٌ ، لِلْجَلْدِ بِوَاحِدَةٍ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ جَلَدَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرُ فِيْ الْحَدِيْثِ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا اخْتَصَرُوا ذِكْرَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ، لَأَنَّهُمْ رَأُوا الْجَلْدَ ثَابِتاً عَلَى الزَّانِيَيْنِ فِي كِتابِ اللَّهِ، فَاسْتَغْنَوْا بِكِتَابِ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِهِ فِيْ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الرَّجْمَ الَّذِيْ لَيْسَ لَهُ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرٌ ، لِيَنْتَشِرَ ذِكْرُهُ فِي النَّاسِ ، وَيَشِيْعَ فِي الْعَامَّةِ ، فَيَعْلَمُوْا أَنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ عَيْرَا إِنَّهُمْ الْكَارُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والْبِدَع.

(۳۵۳) امام ابوعبد الله مروزي برانيه فرماتے بين اس مئله ميں امام شافعي برانيه نے كتاب الله كا سنت سے

(195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195)

منسوخ ہونا ثابت کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے زانیوں کی سزا کوڑوں کے بارے میں نازل شدہ آیت میں کنوارے زانیوں کے لیا تھے جلاوطن کرنا بھی ثابت کیا ہے۔ کوڑے تو کتاب وسنت دونوں کے لیاظ ہے اور جلاوطنی صرف سنت کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اس طرح انہوں نے آیت نازل ہونے پرشادی شدہ زانیوں کی سزا سنگ ارکرنے کے ساتھ ساتھ کوڑے مارنا بھی عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت کیا ہے۔ کوڑے تو کتاب وسنت دونوں کے دلائل سے ثابت ہیں، مگر سنگ ارکی صرف سنت کے لیاظ سے۔ اور ان کا خیال ہے کہ بیشادی شدہ زانیوں دونوں کے دلائل سے ثابت ہیں، مگر سنگ ارکی صرف سنت کے لیاظ سے۔ اور ان کا خیال ہے کہ بیشادی شدہ زانیوں کی پہلی سزا ہے بعد ازیں ان کا خیال ہے ہے کہ نبی کریم طبح آیت کر میہ کے نازل ہونے سان دونوں پر سنگ ارکی کا حمر میں گا ترار کیا ہے کہ آیت کر میہ کے نازل ہونے سے شادی شدہ زانیوں کو کوڑے مارنا از روئے کتاب اللہ واجب وضروری تھا، مگر اس کے بعد نبی مشفی تیز نے شادی شدہ زانیوں سے اس حکم کو اٹھا لیا (ساقط کر دیا)۔ تو شادی شدہ زانی جوڑے سے کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسول زانیوں سے اس حکم کو اٹھا لیا (ساقط کر دیا)۔ تو شادی شدہ زانی جوڑے سے کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسول اللہ طبح تی کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسول خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسول خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسول خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے کتاب اللہ طبح تا اللہ کی خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسول خور کی کرٹی خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے کتاب اللہ طبح کی خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے کتاب اللہ طبح کرٹی کرٹی خور کے سے کوڑوں کی سزا از روئے سنب رسونے ہوگئی۔

الحمدللد! بیہ بات بالکل واضح ہے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ مگر جولوگ عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی معرفت نہیں رکھتے ، وہ اس آیت کے بارے میں دواقوال میں ہے ایک کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آیت''اور چوری کرنے والے مردوزن دونوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرؤ' کے بارے میں کہا ہے۔ توجس کے نزدیک کتاب اللہ کوسنت سے منسوخ کرنا جائز و درست ہے اس نے آیت کے کچھ تھے کوسنت سے منسوخ اور باقی کومحکم قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسرا فريق اے عام مخصوص منه البعض قرار دیتا ہے کہ ان کے بقول الله تعالیٰ کے اس فرمان: ''زنا کارعورت ومرد دونوں کو کوڑوں کی سزا دؤ' سے مراد کنوارے غیر شادی شدہ ہیں نہ کہ شادی شدہ۔اور بیہ جمہور اہل علم کا مذہب ہے۔اور بہارے زمانے اور اس سے قریب زمانہ کے لوگوں کی ایک جماعت حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ پر بعینہ ممل واجب قرار دیتی ہے، اور وہ (لوگ) شادی شدہ زانی جوڑے پر کوڑے مارنا از روئے کتاب اللہ واجب قرار دیتے ہیں جبکہ سنت رسول الله عصفي على عن اعتبار سے سنگسار كرنا واجب قرار ديتے ہيں۔اور كہتے ہيں اس برعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عمل کیا تھا اور آئی بن کعب بالین کا بھی یہی فتوی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان احادیث میں جن سے امام شافعی جرائعہ وغیرہ نے شادی شدہ زانیوں سے کوڑے مارنے کی سزا کوسا قط قرار دیا ہے ان میں کوئی الیی نص نہیں ہے، جوشادی شدہ زانیوں سے کوڑے مارنے کی سزا کو معطل کرنا واجب قرار دیتی ہو کیونکہ اس میں ایک (بھی) کوڑے مارنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے نبی طبیعی کے انہیں کوڑے مارے ہوں، اگر چدھدیث میں بی مذکور نہ ہواور بیہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے حدیث میں اس کو مخضر ذکر کیا ہو۔ کیونکہ ان کی رائے میں کتاب اللہ میں زانیوں کی سزا کوڑے ٹابت ہے، تو انہوں نے کتاب اللہ کے بعد سنت میں اس کے مذکور ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں گی۔اور

انہوں نے صرف سکسار کرنے کا تذکرہ کر دیا جو کتاب اللہ میں مذکور نہیں تھا' تا کہ اس کا تذکرہ لوگوں میں عام ہوجائے اور انہیں بیم معلوم ہوجائے کہ بیرسول اللہ منظم آتیا کی سنت مطہرہ ہے اور انہیں بید کہدکرا تکار کرتاممکن ندر ہے کہ بدعتی اور خواہشات کے بچاری لوگ اے نہیں مانتے۔

[٣٥٤] .....حدثنا يحيى (أنبأ) هشيم عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عبّاس قال: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلا إِنَّ الرَّجْمَ حَدُّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ، فَلا تُخْدَعُنَ عَنْهُ، أَلا إِنَّ آية ذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ أَلا إِنَّ الرَّجْمَ، وَرَجَمَ أَبُوْ بَكْرِ رَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُصْحَفِ: شَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وَفُلانٌ وَفَلانٌ وَفَلانٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَجَمَ، أَلا إِنَّهُ سَيَأتِيْ مِنْ بَعْدِكُمْ أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ وَبِالدَّجَالِ وَبَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالشَّفَاعَةِ، وَقَوْمٌ يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمًا امْتَحَشُواْ. •

(۳۵۳) ....سیدنا ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں: عمر بن خطاب رضی الله عنه خطبه ارشاد فرمایا: حمد و ثناء کے بعد فرمانے گئے: اے لوگو! غور سے س لو! خبر دار! بے شک سنگسار کرنا الله تعالیٰ کی مقرر کردہ حد ہے، تو تم اس کے بارے میں دھوکانہ کھاجانا 'خبر دار! بالیقین اس کی نشانی و دلیل ہے ہے کہ رسول الله طفیقی اور ابو بکر رضی الله عنه نظار کیا اور ان دونوں کے بعد ہم سنگسار کررہے ہیں۔ اور میں نے یہ پخته ارادہ کر لیا تھا کہ قرآن پاک کی ایک طرف یہ بات کھے دول کہ عمر بن خطاب عبد الرحمٰن بن عوف اور فلال اس بات کے گواہ ہیں کہ رسول الله طفیقین نے سنگسار کرنے کا تکم دیا تھا مگر بلا شبہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جومندرجہ ذیل باتوں کی تکذیب کریں گے۔

ا۔ سکسارکرنا ۲۔ دجال

٣ عذاب قبر مفاعت

۵۔ کچھلوگ جہنم میں جل جانے کے بعد نجات پا جا کیں گے۔

#### شرح حدیث:

(۱) اس صدیث سے معلوم ہوارجم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ صد ہے۔ اور بیبھی معلوم ہوا کہ اس کا انکار کرنے والے بھی کئی گروہ بیدا ہوں گے۔

<sup>•</sup> مسند احمد ۲۳/۱ ، مصنف عبدالرزاق ، كتاب الطلاق ، باب الرجم والإحصان (۱۳۳۱)، مسند الطيالسي (۲۰) ال كسند من يدين جدعان ضعيف راوى ب\_

(٢) حدرجم كا انكارسب سے پہلے اولين مكرين حديث يعنى معزلد نے پرخوارج نے كيا۔ان كا انكارى وج محض ا تکار حدیث کے سلسلہ میں ان کی عصبیت تھی۔ موجودہ دور میں ایک اور وجہ بھی اس میں شامل ہوگئی ہے۔ وہ بیر ہے کہ اہل مغرب اسلام کی ایسی سزاؤں کو وحشانہ سزائیں مجھتے ہیں۔ لبذا مغربیت ہے مرغوب ذہن ایسی سز اوں سے فرار اور انکار کی راہیں تلاش کررہے ہیں۔

(٣) عمر بن عبدالعزيز رايسيد فرمات بين: إِنَّ النَّبِيُّ على رَجَمَ وَرَجَمَ خُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ وَالْمُسْلِمُونَ " ..... "بلاشبه ني كريم والطي الميان نے حدرجم نافذكى ، اور آپ كے بعد آپ والله الله كا خافا ، اور دوسر عملان حكمرانوں نے بھی رجم كى حدثافذكى۔" (المغنى لابن قدامه: ١٩٠١٩) يبى قول جمهورعلماء كا ب- (كتاب الفقه على المذاهب الاربعه: ١٥/٥)

[٣٥٥] .... حدثنايحيى بن يحيى (أنبأ) عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال: سَمِعْتُ عَامِراً يَقُولُ: جَلَدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةً ثُمَّ رَجَمَهَا، فَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ ٥

(٣٥٥).... عامر والله فرماتے ہیں: سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے ایک (زانیہ)عورت کو پہلے کوڑوں کی سزادی پھر اسے سنگسار کر دیا اور فرمایا: میں نے اسے از روئے کتاب اللہ کوڑوں کی سزادی ہے اور سنت کے اعتبارے سنگسار

[٣٥٦] .... حدثنا محمد بن بشار (ثنا) محمد بن جعفر (ثنا) شعبة عن سلمة بن كهيل عَن ٱلشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شُرَاحَةً يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَرْجُمُهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلى . ٥

(٣٥٧).... شعبی بیان فرماتے ہیں: سیرناعلی رضی اللہ عنہ نے شراحہ کو جعرات کے دن کوڑے لگائے ،اور جعد کے دن سنگار کیا اور فرمایا: میں نے اس (عورت) کو کتاب اللہ کی روشنی میں کوڑے لگائے ہیں اور فرمان رسول کے مطابق سكساركياب-

[٣٥٧] ..... حدثنا حميد بن مسعدة (ثنا) خالد بن الحارث (ثنا) محمد بن يحيى بن مبشر الثعلبي قال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ الْبَتَّةَ. فَقِيْلَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُّجْمَعَان عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: فَعَلَ ذٰلِكَ أَبُو حَسَنٍ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي

<sup>•</sup> مسند احمد ١١٦١١ ، سنن الدارقطني ١٢٣/١.

عصعيع البخارى ، كتاب الحدود ، باب رجم المحضى (١٨١٢) مسئد احمد ١٠٧١٩٢١.

اللَّهُ عَنْهُ فِي هٰذِهِ الرَّحْبَةِ بِفُلان وَ فُلانَةٍ ، جَلدَهُمَا مِاثَةً وَرَجَمَهُمَا . (۳۵۷) ... . فعمی برانشہ فرماتے ہیں :عمر رسیدہ (شادی شدہ) زانی جوڑے کی سزا ایک سوکوڑے اور سنگساری ہے۔ ان سے پوچھا گیا؟ کیا دونوں سزائیں انہیں انہیں انہیں دی جائیں گی؟ فرمانے گئے: سیدنا ابوالحس علی بن ابی طالب رضی

الله عنه نے اس میدان میں فلاں مرداور فلاں عورت کو ایک سوکوڑوں اور سنگساری کی سزادی تھی۔ [٣٥٨] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) جرير عن مسلم الأعور عن حبة بن جوين عَنْ عَلِيٌّ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ: لَعَّلَكِ أُوتِيْتِ وَأَنْتِ نَاثِمَةٌ فِيْ فِرَاشِكِ فَأَكْرِهْتِ! فَقَالَتْ: زَنَيْتُ طَائِعَةٌ غَيْرَ مُكْرِهَةٍ. قَالَ: لَعَلَّكِ غُصِبْتِ عَلَى نَفْسِكِ! قَالَتْ: مَا غُصِبْتُ فَحَبَسَهَا، فَلَمَّا وَلَدَتْ وَشَبَّ ابْنُهَا، جَلَدَهَا، ثُمَّ أَمَرَ فَحُفِرَلَهَا إِلَى مَنْكِبِهَا فِي الرَّحْبَةِ، ثُمَّ أَدْخِلَتْ فِيْهَا، ثُمَ رَمْي وَرَمَيْنَا، فَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ مُحَمَّدِ عَلَى . • (۳۵۸)....سیدناعلی نیالنیزے مروی ہے کہ ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی: بلا شبہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: ممکن ہے کہ تو اپنے بستر پر سور ہی ہواور تیرے نہ جا ہے کے باوجود تیرے ساتھ زیادتی كى كئ ہو؟ اس نے كہا بنيں ميں نے مجبور انہيں عملاً جاہتے ہوئے زنا كيا ہے۔ انہوں نے (على رضى الله عنه) نے فرمایا جمکن ہے جھے سے زنا بالجبر کیا گیا ہو۔ تو اس نے کہا: زنا بالجبرنہیں ہواتو علی خانٹند نے اسے قید میں ڈال دیا اور جب اس نے بیچ کوجنم دیا اور وہ بڑا ہو گیا ، تو اسے کوڑے لگائے۔ پھر میدان میں اس کے لیے کندھوں تک گڑھا کھودا گیا' پھراسے اس میں داخل کر کے علی بٹائٹنہ اور ہم سب نے پھر مار نے شروع کیے۔اورعلی رضی اللہ عنہ نے اس موقع ير فرمايا: ميں نے اے از رُوعے كتاب الله كوڑے لگائے ہيں اور سنت محمد طفی مين اے سنگسار كيا ہے۔ [٣٥٩] حدثنا إسحاق (أنبأ) محمد بن عبيد (ثنا) زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ: يُجْلَدُ الرَّجُلُ إِذَا زَنَا وَلَمْ يُحْصِنْ، ثُمَّ يُنْفَى، وَيُجْلَدُ الَّذِيْ قَدْ أَحْصَنَ ثُمٌّ يُرْجَمُ.

(٣٥٩) ابي بن كعب بنائية كا فرمان ہے: غير شادى شده زانى كو پہلے كوڑے لگائے جائيں گے، پھر جلاوطن كيا جائے گا۔ادرشادی شدہ زانی کو پہلے کوڑے لگائے جائیں گے، پھرسنگسار کیا جائے گا۔

[٣٦٠] حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) هشيم عن إسماعيل عن الشعبي عَنْ أبي بنِ كَعْبِ قَالَ: ٱلْبِكْرَان يُجْلَدَان وَيُنْفَيَان، وَالتَّيِّبَان يُجْلدَان وَيُرْجَمَان.

(٣٧٠) ..... أبی بن کعب بناتین سے بسند تعلی برانسه مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا: کنوارے زانی جوڑے کوکوڑے اور

السنة (199 علی کی سزادی جائے گی اور شادی شدہ زانی جوڑے کوکوڑے اور رجم (سلیاری) کی سزادی جائے گی۔ جلاوطنی کی سزادی جائے گی اور شادی شدہ زانی جوڑے کوکوڑے اور رجم (سلیاری) کی سزادی جائے گی۔

## چو پائے پرنفل نماز پڑھنے کابیان

خواہ جس سمت بھی اس کارخ ہو، اور فرض نماز کے لیے اترنے کابیان

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ: وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قَدُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ، فَلَنُولِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضَاهَا، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوْمَكُمْ شَطُرَة ﴾ (سورة البقرة: ٤٤١) فَصَلَى النَّبِيُ ﷺ فِيْ سَفَرِهِ حَيْثُ تَوَجَهَتْ بِهِ راحِلَتُهُ.

ا مام ابوعبداللد مروزی برالند فرماتے ہیں: ای طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''ہم نے آپ کے چرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے بہت زیادہ ویکھا ہے ، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے ، جس سے آپ خوش ہوجا کیں گے، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف چھیرلیں اور تم جہاں کہیں ہوا ہے منہ ای طرف چھیرا کریں ۔' تو نبی طافتہ بیانے نے سفر میں ای طرف منہ کر کے نماز پڑھ کی، جس طرف سواری کا منہ تھا۔

[٣٦١] حدثنا أحمد بن عبدة (ثنا) يزيد بن زريع (ثنا) هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير (ثنا) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِي عَلَى رَاحِلَتِه نَحْوَ الْمَشْرِقِ تَطَوَّعاً، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِي اللهِ عَنْهُ الْمُعْتُوبَةَ نَزَلَ فَيُصَلِّي كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِه نَحْوَ الْمَشْرِقِ تَطَوَّعاً، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي اللهُ عَنْهُ الْمَعْتُوبَةَ نَزَلَ فَيُصَلِّي مُسْتَقْبِلا الْقِبْلَة .

شرح حدیث:

(۱) الله تعالى نے عام حكم ارشاد فرمایا ہے:

﴿ حَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةً ﴾

"جہاں پر بھی ہوقبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔"

<sup>•</sup> مسعد المحارى . كتاب النفصير ، باب صلاة النفوع على الدواب (١٠٩٤) و باب بيرل للمكتوبة (١٠٩٩) ، مسد الطيالسي (١٠٩٧)

(200) TO TO THE TOTAL OF THE TO

لیکن رسول الله مطفی آیا نے حالت سفر میں نفلی نماز سواری پر پڑھتے ،سواری کا منہ چاہے کس سمت بھی ہوتا ،ابتداء مين صرف قبلدر خ كر ليت-

(٣) معلوم ہوا کہ ﴿ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ كاتعلق فرضى نماز كے ساتھ ہے۔

(س) تقلی نماز سواری پر پڑھنی جائز ہے۔اس کا منہ قبلہ کی سمت ہو یا کسی اور سمت، کیکن ابتدائی طور پر قبلہ رُخ ہو۔ [٣٦٢] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) عبدالرزاق (ثنا) معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوْبَةَ، نَزَلَ دَآبَّتَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. ٥

(٣٦٢)..... جابر بن عبدالله بناليمة سے بسند ديگر مروى ہے كه رسول الله طشيقية نفلى نماز اپنى سوارى پرادھر ہى چېرہ كر کے پڑھ لیتے جدھر سواری کا منہ ہوتا ،مگر جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فر ماتے تو اپنی سواری سے پنچے اترتے اور قبلہ رو ہوکرنماز پڑھتے۔

[٣٦٣] .... حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي (ثنا) حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ وَيُوْمِيْ إِيْمَاءً . ٥ (٣٧٣).... جابر بن عبد الله رضى الله عنه بالفاظ ديگر فرمات بين: مين نے نبي طفي عين كوديكها كه آب طفيع مين نفل نماز سواری پر ہرطرف چہرہ کر کے پڑھ لیتے تھے، مگر بنسبت رکوع سجدے میں زیادہ نیچے جھکتے اور اشارے سے نماز يره يح-

[٣٦٤] حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (ثنا) ابن أبي ذيب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله قال: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي تَطَوُّعاً عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِيْ غَزْوَةِ أَنْمَارٍ. ٥

(٣٧٣).... جابر بن عبد الله رضى الله عنه ايك اور سند سے بيان فرماتے ہيں كه ميں نے رسول الله طبی عند م

مصنف عبدالرزاق ، كتاب الصلاة ، باب صلاة التطوع على الدابة (٥١٥٥).

<sup>2</sup> مسند احمد (۲/ ۳۸۰) المنتقى لابن الحارود (۲۲۸) ، صحيح ابن خزيمه (۱۲۷۰) ، صحيح ابن حبال (۲۵۲۳).

<sup>3</sup> صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة انمار (١٤٠٠).

كة كور و (انمار) ميں اپني سواري پر جانب مشرق منه كر كے نفل نماز پڑھ رہے تھے۔

[٣٦٥] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد الرزاق (ثنا) معمر عن الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ فَي يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجُهَةٍ. ٥

(٣٢٥) .....عامر بن ربیعه رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول الله طفیقین کوسواری پر ہرطرف چرہ کر کے نفلی منماز پڑھتے و یکھا ہے۔

[٣٦٦] --- حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَيُوْمِىْ بِرَأْسِه قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يكُنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ. 3 الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ. 3

(٣٦٦) .....عبد الله بن عامر بن ربيعه رضى الله عنهما فرماتے ہيں: ميں نے خودرسول الله طفي مين كوسوارى پرنفل نماز پڑھتے ديكھا ہے آپ طفي مين كا جس طرف بھى چېره ہوتا سرمبارك سے اشاره فرماتے تھے مگر فرضى نماز ميں رسول الله طفي مين ايساعمل نہيں كرتے تھے۔

[٣٦٧] ..... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: حدثني يحيى بن خرجة عن ابن شهاب قال: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبَيْعَةَ قَالَ: رَأَى عَامِرٌ رَسُوْلَ اللهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبَيْعَةَ قَالَ: رَأَى عَامِرٌ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ. ٥ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ. ٥

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق ، أيضًا (٢٥١٦) صحيح البخارى ، كتاب التقصير ، باب صلاة التطوع على الدواب (١٠٩٣) • مسند مذكور ابو صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث كى وجر عضعف بريكن" يكي بن كير" ني اس كى متابعت كى ب-صحيح البخارى ، كتاب التقصير ، باب ينزل للمكتوبة (١٠٩٧).

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري (١٠٩٣).

دَاجِلَتِهِ، لا يُبَالِيْ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ، ويُومِيءُ بِرَأْسِه إِيْمَاءً، وَكَانَ ابْنُ عُمَر يَفْعَلُ ذَٰلِكَ. ٥ (اجلَةِ مِنَاكِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْر يَفْعَلُ ذَٰلِكَ. ٥ (٣٩٨) .... راوی حديث شعيب برات نها ابن شهاب زهری برات سے بوجها: کيا کوئی مسافرا پئي سواری پرشرق يا مغرب کی طرف منه کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھے سالم بن عبدالله نے عبدالله بن عمروضی الله عنه کی حدیث بیان فرمائی: بے شک رسول الله مضابق اپنی سواری پرنقل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، بد پروان فرماتے کہ چرو کس طرف ہے اورا بن عمروضی الله عنها بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

[٣٦٩] - حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَآبَتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَلا يُبَالِيْ صَعْفَ مَا كَانَ وَجُهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّي وُهَوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيُ وَجُهُ مَا كَانَ وَجُهُهُ. وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة . ٥ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة . ٥

(٣٦٩) عبدالله ابن عمر بنی تنباسفر کی حالت میں رات کے وقت اپنی سواری پر بی نفل نماز پڑھتے جاتے تھے ،اور بید پروانہ کرتے کہ منہ کس طرف چبرہ ہوتا اپنی سواری پر (نفل) نماز پڑھتے جاتے ،ور بھی سواری پر پڑھ لیتے ،گرفرض نماز (سواری پر) نہ پڑھتے۔

[٣٧٠] - حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو المغيرة (ثنا) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم (ثنا) الزهري عَنْ رَّجُل مُسَافِر صَلَّى مُتَطَوِّعًا وَّهُوَ عَلَى ظَهْرِ دَآبَتِه، وَوَجْهُهُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ أَنِا) الزهري عَنْ رَّجُل مُسَافِر صَلَّى مُتَطَوِّعًا وَّهُو عَلَى ظَهْرِ دَآبَتِه، وَوَجْهُهُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، قَالَ: حَدَّثِنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ وَجُهُهُ . ٥ يُسَبِّحُ وَهُو عَلَى ظَهْرِ دَآبَتِه، لايبَالِيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ . ٥

(۳۷۰) ..... اما م ابن شہاب زہری جرافتہ مسافر کے بارے میں فرماتے ہیں: جو اپنی سواری پرمشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے کہ مجھے سالم بن عبداللہ برافتہ نے ابن عمر رضی اللہ عنهما کی حدیث بیان کی: ''یقینا رسول اللہ سے بین اپنی سواری پرسوار نفل نماز پڑھتے رہتے اور یہ پروانہ کرتے کہ چہرہ کس طرف ہے۔

[٣٧١] حدثنا إسحاق (أنبأ) النضر بن شميل (ثنا) صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ

<sup>•</sup> صحيح البحاري ، كتاب التقصير (١١٠٥) ، مسند احمد (١٣٢/٢).

<sup>2</sup> صحيح البحارى ، كتاب التفصير ، (١٠٩٨) ، صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب حواز صلاة النافلة على الداية في السفر حيث توجهت (٢٠٩/ ٧٠٠).

<sup>●</sup> اس کی سندیس"عبدالرجمن بن بزید بن تمیم" کی وجہ سے ضعف ہے۔لیکن اس معنی کی صدیث می ابخاری (۱۰۹۷) میں بھی ہے۔

توجّهت به. وقال: وَ (أَنْبَأَ) سَالِمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. ٥ (٣٤١) ....عام بن ربيعه رضى الله عند فرمات بين: سوارى كا منه جمل طرف بحى موتارسول الله عن ابن عُمَرَ قَالَ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبنُ عُمَرَ يَفَعَلُهُ مَنْ عَمَرَ يَفْعَلُهُ . ٥ البنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . ٥ الله عَنْ اللهُ وَكَانَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

(۳۷۲) ..... ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله طفیقین اپنی سواری پر ہی نفل نماز پڑھتے رہے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہوتا۔ نافع برالله فرماتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنهما بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

[٣٧٣] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) صالح بن قدامة حدثني ابن دينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُصَلّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ فِي السَّفَرِ.

( ۳۷۳) ..... ابن عمر رضی التدعنهما ہے بسند ابن وینار برانسے مروی ہے کہ وہ اپنی سواری پرسفر میں نفلی نماز پڑھتے رہے خواہ سواری کا کسی طرف رخ ہوتا ، اور فر ماتے رسول اللہ طشے مین نے سفر میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔

[٣٧٤] ..... حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ الْعَنْبَرِي (ثنا) أبي (ثنا) شعبة عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيْنَارِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَفْعَلُهُ . ٥ اللهِ عَلَى يَفْعَلُهُ . ٥

(۳۷۳) عبدالله بن دینار جراف فرماتے ہیں: میں نے ابن عمر رضی الله عنهما کوسواری پرنماز پڑھتے دیکھاسواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا ،اور فرماتے رسول الله منظ عَیْنَ ای طرح کیا کرتے تھے۔

[٣٧٥] .... حدثنا عبيد الله بن معاذ (ثنا) أبي (ثنا) شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ عِنْ لُذُلِكَ .

حفظ بن عاصم عن ببل معمر الله عنها الله عنها الله عنها عن عاصم مرافعه نبي منظ ميزا سے ای طرح مروی ہے۔ (٣٧٥) ابن عمر رضی الله عنها سے بطریق حفص بن عاصم مرافعه نبی منظ میزا سے ای طرح مروی ہے۔

<sup>0</sup> تقدم تحريحه أنفًا.

Q صحيح مسلم . أيضًا ( · · ) مسد احمد ١٤٢/٢ .

<sup>3</sup> سميع سلم ، أيضًا (١٣٧ ، ٧) .

#### [سواری پرنماز پڑھنے کابیان]

[٣٧٦] .... حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَى يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَبْيَرَ. ٥

(٣٧٦).....ابن عمر رضی الله عنهما ہے بسند سعید بن بیار جرافشہ مروی ہے کہ میں (ابن عمر) نے رسول الله ملطنے آیا کو گدھے پرخیبر کی طرف چېرہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔

[٣٧٧] حدثنا إسحاق (أنبأ) عيسى بن يونس (ثنا) عبد الملك العزرمي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ جُبِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ، أَيْنَمَا مَكَةً إِلَى الْمَدِيْنَةِ تَطَوُّعاً حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ، أَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ (سورة البقرة: ١٥) وقَالَ فِيْ هٰذَا نَزَلَتْ. ٥

(۳۷۷) .....سعید بن جبیر برالله فرماتے بیں: مجھے عبد الله بن عمر رضی الله عنهمانے خبر دی کہ بے شک نبی ملطقاتیا مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہو۔ پھر مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہو۔ پھر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهمانے اس آیت کی تلاوت کی 'دمشرق ومغرب کا مالک الله بی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کروادھر بی الله کا منہ ہے۔' اور فرمایا ہے آیت اس بارے میں نازل ہوئی تھی۔

[٣٧٨] --- حدثنا إسحاق (أنبأ) وكيع (ثنا) ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري، وعن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِيِّ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ الخدري، وعن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِيِّ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُوْمِى إِيْمَاءً، يَجْعَلُ السَّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ . 3

<sup>•</sup> الموطا للمالك ، كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٥) ، صحيح مسلم ، أيضًا (٢٥٠ / ٧٠) ، سنن النسائي، كتاب المساحد ، باب الصلاة على الحمار (٧٤٠).

عصحيح مسلم ، أيضًا (٧٠٠) ، صحيح ابن حزيمه (٢٦٩،١٢٦٧) سنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة (١٩١١).

<sup>🗗</sup> سیدنا ابوسعید خدری بنانیز کی سند میں عطبیة العونی ضعیف ہے۔ جبکہ عطبہ کا شاگر دابن الی لیلی بھی ضعیف ہے۔ لیکن دیگر شواہد کی بناء پر حدیث صحیح ہے۔

(٣٤٨).....ابن عمر وظافتها سے بعد نافع مروى بے كہ بے شك رسول الله مطف الله الى سوارى پر نماز پڑھے رہے خواہ سواری کارخ کسی طرف ہو،آپ ملت ملین اشارہ سے نماز پڑھتے اور سجدہ بنسبت رکوع زیادہ ینچ کرتے

[٣٧٩] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو الوليد (ثنا) همام عَنْ أَنسِ بن سِيْرِيْنَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ فَيْ يَفْعَلُهُ. يَعْنِي: مَا فَعَلْتُهُ. ٥

(٣٤٩).....انس بن سيرين والله سے مروى ہے كه انہوں نے انس بن مالك رضى الله عنه كوكد هے پر بجاب شرق نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا: میں نے آپ کو بغیر قبلہ نماز پڑھتے دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا: میں نے اگر رسول الله طفي الله كالسطرح كرتة ندد يكها موتا توميس بهي نه كرتا-

[ ٣٨٠] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) عبد الصمد (ثنا) بكار بن ماهان (ثنا) أنس بن سيرين عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ٥

(۳۸۰)....انس بن مالک رہائنیز سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ منتے مین اپنی اونمنی پر ہی بغیر قبلہ رخ ہوئے نفل نمازیر ہولیتے تھے۔

[٣٨١] .... حدثنا محمد بن يحيى (ثنا) أبو عاصم عن يونس بن الحارث قال: حدثني أبو بردة عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّآبَّةِ: هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا، وَأَشَارَ أَبُوْ عَاصِم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ. ٥

(٣٨١) ....ابوموی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بے شک نبی طفی ان نے فرمایا: سواری پرنفل نماز اس طرح ،اس طرح اوراس طرح جائز ہے راوی حدیث ابوعاصم ملفیہ نے دائیں بائیں اورسامنے اشارہ کر کے وضاحت کی۔ [٣٨٢] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: فَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ أَجَازَتْ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ: نَسَخَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ [الصَّلاَّةُ]السَّلامُ بِسُنَّتِهِ فَرْضَ تَوَجُّهِ الْمُسَافِرِ بِوَجْهِم إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا صَلَّى تَطَوُّعا رَاكِباً، فَصَارَتِ الْآيَةُ مَنْسُوْخَةً عَنِ الْمُسَافِرِ الْمُصَلِّي رَاكِباً تَطَوُّعاً، مُحْكَمَةً مُسْتَعْمَلَةً فِي

<sup>•</sup> صحيح البخارى ، كتاب التقصير ، باب صلاة التطوع على الحمار (١١٠) ، صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، أيضًا (۲۰۲).

اس منديس "يونس بن الحارث القفى "ضعف --

السنة المُصَلِّيْنَ. وَأَبَى الْآخَرُوْنَ ذَلِكَ، وَقَالُوْا: بَلِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ بِأَسْرِهَا، لَيْسَ مِنْهَا سَائِرِ الْمُصَلِّيْنَ. وَأَبَى الْآخَرُوْنَ ذَلِكَ، وَقَالُوْا: بَلِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ بِأَسْرِهَا، لَيْسَ مِنْهَا

سَائِرِ الْمُصَلِّيْنَ. وَأَبَى الْآخَرُونَ ذٰلِكَ، وَقَالُوا: بِلَ الآية مَحَدَمَة بِاسْرِهَا، لَيسَ مِنْهَا مَنْسُوخٌ، غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْعَامِ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ الْخَاصُ، فَأْرِيَدَ بِهَا جَمِيْعُ الْمُصَلِّيْنَ، غَيْرَ مَنْسُوخٌ، غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْعَامِ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ الْخَاصُ، فَأْرِيَدَ بِهَا جَمِيْعُ الْمُصَلِّينَ، غَيْرَ الْقِبْلَةِ الْمُسَافِرِ الْمُتَطَوِّعِ بِالصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ سُنَّةُ مِنَ النَّيْلِ اللَّهِ مَنْهَا.

ستہ مِن السبی ہوں اللہ عربن اللہ عربن نظر مروزی برائیہ فرماتے ہیں : وہ جماعت جو کتاب اللہ کے سنت سے منسوخ ہونے کے جواز کی قائل ہے اس کے بقول: نبی مطافر کے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کی فرضیت کو اپنی سنت سے منسوخ کر دیا ہے تو یہ آیت سواری پر نماز پڑھنے والے مسافر کے حق میں تو منسوخ ہوگئ ہے، مگر باتی تمام نمازیوں پر اس کا حکم برقر ارہے۔ جبکہ دوسر بے لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں: بلکہ یہ آیت کلمل طور پر بحال و برقر ارہ اس کا کوئی حصہ منسوخ نہیں ہوا، مگر یہ عام مخصوص منہ ابعض کے قبیل سے ہے۔ سواری کی حالت میں نماز پڑھنے والے مسافر کے سواسہ نمازی مراد ہیں۔ بحالت سفر غیر قبلہ کی طرف نفلی نماز نبی طف ہو آیت کی سنت ہے، جو آیت کی خصوصیت کی وضاحت کرتی ہے آیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کر رہی۔

\*\*\*

## كتاب الوضوء

[ وضومیں پاؤں دھونے کا بیان ]

[٣٨٣] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا تُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْمَكُمُ وَالْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (سورة المائدة: ٦) فَقَالَتْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: أَوْجَبَ اللّهُ فِي الآيَة غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ، دَلَّ عَلَى ذَلِكَ النَّبِيُ فَي فَقَالَتْ إِحْدَى الطَّائِفَةَ مِنْ وَوَعَدَ النَّوَابَ عَلَى بِسُنَّتِهِ ، فَعَسَلُ قَدَمَيْهِ ، وَأَمَر بِذَلِكَ ، وَأَوْعَدَ عَلَى تَرْكِ غَسْلِهِمَا ، وَوَعَدَ النَّوَابَ عَلَى بِسُنَّتِهِ ، فَعَسَلُ قَدَمَيْهِ ، وَأَمَر بِذَلِكَ ، وَأَوْعَدَ عَلَى تَرْكِ غَسْلِهِمَا ، وَوَعَدَ النَّوَابَ عَلَى غَسْلِهِمَا . ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَأَمَر بِهِ ، فَنسَخَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ عَنْهُمَا إِذَا كَانَتَا مُتُشُوفَتَيْنِ وَأَبَتِ عَلْمَ الْفَدَمَيْنِ عَنْهُمَا إِذَا كَانَتَا مُتُشُوفَتِيْنِ وَأَبَتِ بِخُفِيْنِ ، فَذَكُ اللّهُ غَسْلَ الرّجْلَيْنِ فِي الآيَةِ إِذَا لَمْ يَكُونًا فِي بِحُقَيْنِ وَأَبَتِ الْمَعْمُ وَقَالَتْ : إِنَّهَمَا فَرَضَ اللّهُ غَسْلَ الرّجْلَيْنِ فِي الآيَةِ إِذَا لَمْ يَكُونًا فِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : إِنَّهَمَا طَاهِرَتَانَ ، وَإِيَّاهُمَا أَرَادَ بِقَرْضِ الْعَسْلِ خُصُوصًا لَا خُصُوصًا لَا عُمُولَ اللّه عَلَى الْمَسْحُ عَلَى الْحُفَيْنِ سُنَةٌ مَنْ رَسُولِ اللّه عَلَى اللّهُ عَنْ خُصُوصًا لَا يَقِلَ اللّه عَلَى الْمَسْحُ عَلَى الْحُفَيْنِ سُنَةٌ مَنْ رَسُولِ اللّه عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمَعْمُ عَلَى الْحَفَيْنِ سُنَةٌ مِنْ وَسُولِ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَلْمَ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى الْمَالِمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(۳۸۳) سام ابوعبداللہ مروزی برات ہیں۔ سی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 'جبتم نماز کے لیے اٹھوتو پہلے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو ڈالو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں نخنوں سمیت دھولو' تو ایک جماعت کا کہنا: ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں تو پاؤں کو دھونا فرض کیا ہے ور بی میسے ہیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں تو پاؤں کو دھونے فرض کیا ہے ور بی میسے ہیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے ایخ قدم مبارک دھوئے اور اس کا تھم دیا' پاؤں کو نہ دھونے کی صورت میں وعید فرما گئے۔ اور پاؤں دھونے کی صورت میں تو اب کا وعدہ فرما یا۔ دوسری طرف آپ میسے ہیں نے موزوں پرمسے فرما یا اور اس کا تھم دیا' باؤں دھونے کے تم کو منسوخ فرما دیا' بشرطیکہ باوضو پہنے ہوں۔ اور موزے نہ دیا۔ تو پاؤں پرموزے ہونے کی صورت میں پاؤں دھونے کے تھم کو منسوخ فرما دیا' بشرطیکہ باوضو پہنے ہوں۔ اور موزے نہ دیا۔ تو پاؤں پرموزے ہونے کی فرضت بعینہ برقر ارہے۔ مگر دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے ہونے کی صورت میں پاؤں دھونے کی فرضت بعینہ برقر ارہے۔ مگر دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے تو نے کی صورت میں پاؤں دھونے کی فرضت بعینہ برقر ارہے۔ مگر دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے دوسری طون کی فرضت بعینہ برقر ارہے۔ مگر دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے دوسری کے کہ ان کا کہنا ہے دوسری کی صورت میں پاؤں دھونے کی فرضت بعینہ برقر ارہے۔ مگر دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے دوسری کی صورت میں پاؤں دھونے کی فرضت بعینہ برقر ارہے۔ مگر دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے دوسری کی خلاصات کی سے دوسری جماعت اس سے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے دوسری میں کو دوسری جماعت اس سے انکاری کا کہ دوسری کی خوان کا کہنا ہے دوسری طرف کے کہ ان کا کہنا ہے دوسری کی خوان کا کہنا ہے دوسری کی خوان کا کہنا ہے دوسری طرف کی خوان کا کہنا ہے دوسری کیا کہ کاری کی کرنا ہے دوسری کی کرنا ہے دوسری کی کو کرنا ہے دوسری کی کرنا ہے دوسری کی کردوسری کی کردوسری کی کرنا ہے دوسری کی کرنا ہے دوسری کی کردوسری کی کرنا ہے دوسری کی کرنا ہے دوسری کرنا ہے

اللہ تعالی نے آیت کریمہ میں پاؤں دھونا اس صورت میں فرض کیا ہے جب موزے نہ پہن رکھے ہوں اور پاک ہونے کی حالت میں پاؤں ان میں داخل ہوں اور یہی خاص طور پر- پاؤں دھونے مراد ہیں نہ کہ عام طور پر تو موزوں پرمسے کرنا رسول اللہ مطابع کی سنت ہے جو آیت کی خصوصیت کی وضاحت کرتی ہے آیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کررہی۔ رسول اللہ مطابع کی سنت ہے جو آیت کی خصوصیت کی وضاحت کرتی ہے تیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کررہی۔

روں الدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو میں پاؤں دھونے کا تھم ارشاد فر مایا ، کین احادیث رسول ملطے آیا ہے۔ میں اس تھم کی تخصیص موجود ہے کہ جب موزے پہنے ہوں تو مسح کرنا چا ہیے۔ فقہی فوائد:

> (۱) سیدنامغیره بن شعبه رفاتی سے روایت ہے که رسول الله طفی آیم نے وضوکیا۔ (( وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَیْنِ وَالْعَمَامَةِ . )) •
>
> "اورموزوں اور پگڑی پرمسے کیا۔"

(۲) علامه ابن رشد فرماتے ہیں کہ' اُلم علی الخفین''کے بارے میں تین مسلک ہیں۔(بدایۃ الججتہد:اراے)

الف: "مسح على الخفين "سفروحفر مين التفصيل كساته جواحاديث مين آئى ب-مطلقاً جائز ب- (وَبِهِ قَالَ جَمْهُوْرُ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ . ))

"جہورا ال علم كايبى قول ہے۔"

ب: "مسح على الخفين "كسى صورت مين بهى جائز نهيں۔ ابن دقيق العيد فرماتے ہيں: "بي قول اہل بدعت كا ہے۔ " امام مروزى نے بهى بدعت كا ہے۔ " امام مروزى نے بهى اہل بدعت كے گروہ خوارج اور روافض كا بي قول نقل كيا ہے۔ ۞

ج: "مسح على الخفين "اقامت مين درست نهين \_ بعض مالكيون كابي قول -

(٣) حافظ ابن ججر رائي مل فرمات بين: ستر (٤٠) اور ايك روايت مين أسلى (٨٠) صحابه كرام وكالديم على المنظم العُشرة المُبَشَّرة . "٥ الحفين ثابت ہے۔ " وَفِيْهِمُ الْعَشْرَةُ الْمُبَشَّرَةُ . "٥

امام نووی والله فرماتے ہیں: "موزوں پرمسے کرنا استے صحابہ دیجی اللہ سے مروی ہے کہ جن کا شارنہیں کیا جاسکتا۔" © امام احمد ورالله فرماتے ہیں: "اس مسئلہ میں صحابہ سے چالیس مرفوع احادیث مروی ہیں۔" ©

1 . ٤ : السنه : ١ . ٤

احكام الاحكام: ١١. ٢

0 فتح البارى: ٢٠٦/١

🗗 شرح مسلم: ۱۷۰/۲

<sup>•</sup> ترمذی، کتاب الطهارة، باب ماجاء فی المسح علی الحوربین والعمامة، حدیث: ١١٠، مسلم: ٢٧٤، مسند احمد: ١٤ مسند احمد: ١٤ مسند احمد: ١٤ مسند احمد: ١٤ مسند احمد: ٢٤ مسند احمد ٢٤٤، ابو داؤد: ١٥٠، سنن النسائی: ٧٦٣١، ابو عوانه: ٢٥٩٣١.

209) 5 3 5 3 5 C (٣) جمہور کا قول بی حدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے رائے ہے۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں:"اس مسئلہ میں اکتالیس (۱۲) صحابہ فٹانلیم سے احادیث مردی ہیں۔"

(۵) بعض حضرات نے انکار سے الخفین میں سیّدہ عائشہ والی ،سیّدنا ابن عباس والی اورسیّدنا ابو مریرہ والی تنا مروی احادیث سے دلیل لی ہے۔لیکن بداحادیث درست نہیں، جیا کدابن عبدالبراور امام احمد فے ان احادیث کے باطل وغیر ثابت ہونے کی صراحت کی ہے۔ •

[٣٨٤] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ: وَقَدْ أَنْكَرَ طَوَائِفٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ مِنَ الْخُوَادِج وَالرُّوَافِضِ ٱلْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَزَعَمُوا أَنَّ ذٰلِكَ خِلافٌ لِكِتَابِ اللَّهِ. وَمَنْ أَنْكُو ذْلِكَ ، لَزِمَهُ إِنْكَارُ جَمِيْع مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّنَنِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْ، وَذَٰلِكَ خُرُوجُ مِنْ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

(٣٨٨).... امام ابوعبد الله مروزى والله فرمات بين: بهت سے خارجى اور رافضى الى بدعت اور خواہشات ك یجاری موزوں برمسے کے مشر ہیں ،ان کا خیال ہے کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے۔

امام مروزی برالله فرماتے ہیں: تو جو محص اس کامکر ہے اس کو ہماری تمام ذکر کردہ سنوں کا اٹکارلازم آتا ہے نیز علاوہ ازیں جو ہم نے ذکر نہیں کیس (ان کا انکار بھی لازم آتا ہے) اور یہ کہ اہل اسلام کی جماعت سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔

<sup>•</sup> نيل الاوطار: ٢٧٥/١

التمهيد: ۱۲۸/۱۱، نيل الاوطار: ۱۱ ۲۷۵

#### قانون وراثت

### [الشخص كى ميراث كابيان كه جوم جائے اوراس كاباب نه ہو]

[٣٨٥] وَمَثُلُ مَثُلُ اللّهُ عَبْدِ اللّهِ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلِ اللّهِ عَزَّوجَلَ: ﴿ يُوصِيْكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِللّهِ مِثْلُ حَظِّ الْانْفَيَيْنِ ﴾ (سورة النساء: ١١) ألآية ، وَالّتِيْ تَلِيْهَا. وَقَالَ فِيْ آخِرِ السُّوْرَةِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ﴾ (سورة النساء: ١٧٦) ألآية ، فَذَكَرَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِيْ هٰذِهِ الْآيَاتِ تَوْرِيْثَ الْآولادِ مِنَ الآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَالآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مِنَ الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ الْآولادِ، وَالزَّوْجَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآجَرِ، وَسَائِرَ مَنْ وَرِثَ مِنَ الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ الْآولادِ، وَالزَّوْجَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآبَاءِ وَالْآولادِ دُونَ بَعْضَ، وَلا بَعْضَ الْآزُواجِ دُونَ بَعْضَ، وَلا بَعْضَ الْآزُواجِ دُونَ بَعْضٍ، فَجَاءَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنِ النَّبِي فِي الْآ الْكَافِرَ لَا يِرَثُ الْمُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ وَا اللهِ عِنْ الْمُسْلِمُ وَلا الْمُسْلِمُ وَلا اللهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاكَ أَنْبَاعاً لِلْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فِي فَيْ ذَلِكَ أَنْبَاعاً لِلْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ اللهِ فَيْ فَلِكَ أَنْبَاعاً لِلْخَبِرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَيْ فَيْ ذَلِكَ أَنْبَاعاً لِلْخَبِرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فِي فَيْ ذَلِكَ الْكَافِرَ الْمَالِي اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۳۸۵) امام ابوعبدالله مروزی رحمه الله فرماتے ہیں: ای طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے "الله تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تلقین فرماتے ہیں کہ مذکر (لڑکے) کو دومؤنث (لڑکیوں) کے برابر وراثت ملے گی۔ "بیآیت اولان سے اگلی آیت اور سورة (نساء) کے آخر پر یوں ارشاد فرمایا: "آپ سے دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجے الله تعالیٰ تمہیں کلالہ (جومرجائے اوراس کاباب نہ ہو) کے بارے میں بتاتے ہیں۔"

الله تعالی نے ان آیات کریمہ میں والدین کی وراثت اولادکو اولاد کی وراثت والدین کو میاں بیوی کی وراثت الله تعالی نے ان آیات کریمہ میں والدین کی وراثت تقیم کرنے کا عام تذکرہ کیا ہے، اور مخصوص با پوں اور الله دوسرے کو نیز تمام قربی ورثاء کے ایک دوسرے کی وراثت تقیم کرنے کا عام تذکرہ کیا ہے، اور مخصوص بیویوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو نبی النہ اللہ تا ہے مدیث ثابت ہے کہ آپ ولئے قربی نے فرمایا: ب شک کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔ چنا نچہ تمام مما لک کے مفتی علاءِ اہل حدیث و اہل دائے (احناف) کا اس بات پر ممل طور پر اتفاق واجماع ہے بیر سول الله طبیع این ہے مروی حدیث کی بیروی کی اہل دائے (احناف) کا اس بات پر ممل طور پر اتفاق واجماع ہے بیر سول الله طبیع این ہے مروی حدیث کی بیروی کی

# [مسلمان کے کافراور کافر کے مسلمان کے وارث نہ بننے کا بیان]

[٣٨٦] --- حدثنا يحيى بن يحيى (أنبأ) سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِي اللهِ قَالَ: (( لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمَ )) . • الْكَافِرَ ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمَ )) . •

(۳۸۶)....اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ مطابع نے فرمایا: سلمان کا فر کا وارث نہیں بنرآ اور نہ کا فرمسلمان کا وارث ہوتا ہے۔

شرح حدیث : .....اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں عام تھم نازل فر مایا ہے کہ اولادکو ماں باپ ہے ورافت اور ماں باپ سے ورافت اور ماں باپ کواولاد کی ورافت اس طرح بیوی کو خاوند اور خاوندکو بیوی کی ورافت سے کتنا حصہ ملے گا۔ای طرح بعض دوسرے قرابت واروں کے حصول کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے عام کیا ہے۔ کسی کواس تھم سے خاص اور متثنی قرار نہیں دیا ، کیکن احادیث رسول ملتے تائی نے اس عام تھم کی تخصیص کردی ہے کہ مسلمان کسی کا فرکا وارث نہیں بن سکتا۔ فقتی افو ایک :

- (۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ تو کا فرمسلمان کا وارث بن سکتا ہے، اور نہ بی مسلمان کا فرکا ۔ جمہور علاء کا یمی قول ہے۔
  - (٢) بعض ابل علم نے اس پراجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔
  - (٣) امام احمد والله فرمات بين: "مسلمان الني آزاد كرده كافر غلام كاوارث موسكتاب، كيونكه حديث من ب: (( اَلْوَ لَآءُ لِمَنْ اَعْتَقَ . ))

"ولاءاس كى ج بس في آزادكيار" (الفقه الاسلامى وادلته: ١٠/ ٧١١٩) المغنى: ١/ ٣٤٨) المعنى: ٣٤٨] المعنى: ٣٨٨] الله عد ثنا بحر بن نصر الخولاني (أنبأ) ابن وهب أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ: هَلْ يَتَوَارِثُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ لَا يَتَوَارَثُوْنَ، وَأَبُوْ بكرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

الهم لا يمو الركون، وبلوب يرو رو ورو الهم لا يمواند على المان اوريسان ايك دومرك (٣٨٥) .... يوس والله كمت بين: مين في ابن شهاب زهرى والله على المان اور عيما في ايك دومرك

<sup>•</sup> صحیح مسلم ، کتاب الفرائض ، (١٦١٤) المنتقى لابن الحارود(٩٥٤) ، صحیح ابن حیان (٦٠٢٣) ، سنن اى داؤد، کتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر (٢٩٠٩).

عصميح بخارى، كتاب النكاح: ٩٧،٥

کے وارث ہو سکتے ہیں؟ تو این شہاب مراضہ نے فر مایا: رسول الله منظر آن الله عمر اور عثمان رضی الله عنهم نے فیصلہ فر مایا کہ (مسلمان اور نصر انی ) ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو گئے۔

[٣٨٨] .... قَالَ يُونَسُ: وَأَخْبَرَنِيُ ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَالَ: (( لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ )). •

(۳۸۸)....اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا ہے بطریق دیگر مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ مطاق نے فرمایا: کافر مسلمان کا دارث نہیں ہوسکتا اور نہ مسلمان کافر کا دارث ہوسکتا ہے۔

[٣٨٩] ..... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ: فَقَالَ الّذِيْنَ أَجَازُوْا نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَةِ: قَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِتَوْرِيْثِ الْأَوْلادِ مِنَ الْآولادِ مِنَ الْآولادِ ، وَالزَّوْجَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَدِ ، وَلَمْ يَتُورِيْثُ الْمُسْلِم يَتُورِيْثُ الْمُسْلِم يَتُورِيْثُ الْمُسْلِم يَتُورِيْثُ الْمُسْلِم يَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِسُنَّتِه تَوْرِيْثُ الْمُسْلِم يَنَ الْمُسْلِم . لَوْلا ذٰلِكَ لَكَانَ تَوْرِيْثُ أَحَدِهِما مِنَ الْآخَرِ ثَابِتاً بِكِتَابِ مِنَ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِم . لَوْلا ذٰلِكَ لَكَانَ تَوْرِيْثُ أَحَدِهِما مِنَ الْآخَرِ أَنَا الْمُسْلِم . لَوْلا ذٰلِكَ لَكَانَ تَوْرِيْثُ أَحَدِهِما مِنَ الْآخَو ثَابِتاً بِكِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ ذٰلِكَ ، وَقَالُوا : هٰذَا مِنَ الْعَامِ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ الْخَاصُ ، لَاثُهُ لَلْهُ عَرَوْنَ الْكُفَّار ، يَرِثُهُمُ الْكُفَّار فِي أَوَّلِ لَمْ يَجِعْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْآخَبُرُ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوا يَرِثُونَ الْكُفَّار ، يَرِثُهُمُ الْكُفَّار فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ ، ثُمَّ نَسَخَ ذٰلِكَ ، بَلِ الْخَبَرُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَرَبُهُ مُولَ الْمُلْمِيْنِ ، فَلَمْ يَرِثُهُ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِر أَنْ الْمُسْلِم فَيْ إِنَّ الْمُسْلِمِيْنِ ، فَلَمْ يَرِثُهُ وَكَانَ مَوْتُ أَبِي طَالِبٍ وَرِثَهُ مَلِي اللّهِ عَلَى وَجَعْفَر ، لأَنَّهُ مَاتَ كَافِراً ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ الْكُولِي إِنْ الْمُوارِيْثِ إِنَّهُ مَاتَ كَافِرَاهُ وَكَانَ مَوْتُ أَبِي طَالِبٍ وَلِكَ الْمُولِيْنِ إِنْمُ الْمَلِي إِنْهُ وَكَانَ مَوْتُ أَبِي طَالِبٍ وَلِكَ الْمُولِيثِ إِنْمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، فَلَمْ يَرِثُهُ وَكَانَ مَوْتُ أَبِي طَالِبُ وَلَا الْمُلْمِدِينَةِ .

(۳۸۹) .....امام ابوعبدالله مروزی رحمه الله فرماتے ہیں: جولوگ کتاب الله کا سنت سے منسوخ ہونا جائز قرار دیے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کتاب الله تو اولا دکے والدین کا اور والدین کے اولا دکا وارث ہونے کا اعلان کرتی ہے، اور کسی مسلمان کا فرک تخصیص نہیں کرتی ۔ مگر نبی مطلق نے اپنی سنت مطہرہ سے مسلمان کے کافرکا اور کافر کے مسلمان کا وارث بنے کومنسوخ کر دیا ہے۔ اگر ایسا جائز نہ ہوتا تو مسلمان اور کافر کا ایک دوسرے کا وارث بنتا کتاب الله سے ثابت تھا۔ جبکہ دوسرے لوگ اس کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے: یہ عام مخصوص منہ ابعض ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثابت تھا۔ جبکہ دوسرے لوگ اس کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے: یہ عام مخصوص منہ ابعض ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی

<sup>•</sup> السنن الكبرى للنسائي (٨٢/٤) ، سنن ابن ماجه ، كتاب الوصايا ، باب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك (٢٧٣٠) من طريق يونس به . صحيح البخارى ، كتاب الفرائض ، باب لايرث المسلم الكافر ..... (٢٧٦٤) من طريق ابن جريج به .

ایسی حدیث نہیں ہے کہ شروع اسلام میں مسلمان کا فروں کے وارث بنتے ہوں اور کا فرمسلمانوں کے وارث بنتے ہوں، پھراس کو (سنت نے) منبوخ کر دیا ہو۔ بلکہ اہل علم کے نزد یک معروف ومشہور خرب ہے کہ ابوطالب کے وارث عقیل اور طالب سے تھے نہ کہ علی اور جعفر رضی الله عنها۔ کیونکہ ابو طالب کفر کی حالت میں مراتھا اور اس وقت عقیل اور طالب بھی کا فرتھے۔ وہ دونوں ابوطالب کے وارث بن گئے جب کے علی اور جعفر رضی اللہ عنہا مسلمان تھے وہ ابوطالب کے وارث نہ بے۔ اور ابوطالب کی موت کی دور میں اول اسلام میں واقع مولی تھی۔ اور احکام ورافت کی آیات مدینه میں نازل ہو کیں۔

[٣٩٠] .... حدثنا بحر بن نصر (أنبأ) ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةً؟ قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِّنْ رِبَاعِ أَوْ دُوْرٍ )) وَكَانَ عَقِيْلٌ وَّرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَّ لَا عَلِيٌّ شَيْئًا، لِأَنَّهُمَاكَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنٍ. ٥

(٣٩٠)....اسامه بن زید رفانی سے بسند ویگر مروی ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مکہ میں اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ مستحقیق نے فرمایا: اور کیاعقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ عقیل اور طالب ہی ابوطالب کے وارث بنے تھے۔ جبکہ جعفر وعلی رضی اللہ عنہماکسی چیز کے بھی وارث نہیں بنے تھے کیونکہ وہ دونول مسلمان تضاور عقيل وطالب كافرتھ\_

[٣٩١] .... حدثنا بحر بن نصر (أنبأ) ابن وهب قال: وأخبرني مالك عن ابن شهاب عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَرِثْ أَبَا طَالِب، وَإِنَّمَا وَرثَهُ عَقِيْلٌ وَعَطِيْلٌ وَطَالِبٌ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ: مِنْ أَجْل ذٰلِكَ تَرَكْنَا نَصِيْبَنَا مِنَ الشِّعْبِ. ٥ (۳۹۱)....علی بن حسین خالفید؛ فرماتے ہیں کہ سیرناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابوطالب کے وارث نہیں ہے ، بلکہ اس کے وارث عقیل عطیل اور طالب سے تھے۔علی بن حسین ذائیء فرماتے ہیں:ہم نے اسی خاطر شعب ابی طالب میں اپنا حصہ چھوڑ دیا۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب توريث دورمكة وبيعها وشرائها ..... (١٥٨٨) ، صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها (١٣٥١).

<sup>2</sup> المؤطا للمالك ، كتاب الفرائض (١١) ، مصنف عبدالرزاق ، كتاب اهل الكتاب ، لايتوارث اهل ملتين (٩٨٥٣).

[٣٩٢] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) عيسى بن يونس (أنبأ) معمر عن الزهري عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( لا يَرَثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) قَالَ: وَوَرَّثَ رَسُوْلُ اللهِ عَقِيْلًا وَّطَالِبًا مِّنْ أَبِي طَالِبٍ، وَّلَمْ يُوَرِّثْ عَلِيًا وَّ لا جَعْفَزاً. •

(٣٩٢)....اسامه بن زيد رفائية رسول الله طفي عين ترية بي كرة بطفي الله على الله على المان كافركااور كافرمسلمان كاوارث نبيس بن سكتا\_ چنانچيرسول الله طفي مين نے ابوطالب كے وارث عقيل اورطالب كو بنايا اورعلى و جعفررضي التدعنهما كووارث نبيس بنايا

[٣٩٣] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرزاق (ثنا) معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: فَلِذْلِكَ تُرَكْنَا نَصِيْبَنَا مِنَ الشِّعْبِ. ٥

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ هُؤُلاءِ: فَلَمَّا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّوَارُثَ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْن وَالْكُفَّارِ لَمْ تَزَلْ مُنْقَطِعَةً، عَلِمْنَا أَنَّ الآيَاتِ الْمُنَزَّلاتِ فِي الْمَوَارِيْثِ، وَإِنْ كَانَ مَجْرَجاً عَامًّا فِي التُّكُاوَةِ، إِنَّمَا هِيَ خَاضٌّ فِيْ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهَا الْأَحْرَارُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَاصَّةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ قَاتِلُ عَمْدِ لِلْمَيِّتِ، وَلَيْسَ فِيْهَا مَنْسُوخٌ.

(٣٩٣)....زمرى برانسد اى سند سے اى طرح بيان كرتے ہيں: جس ميں بياضافد ہے كداس ليے ہم نے شعب ابي طالب مين اپنا حصه چھوڑ ويا۔

امام ابوعبدالله مروزی وطف فرماتے ہیں: ان لوگوں کا کہنا ہے جب بین ثابت ہوگیا کے مسلمانوں اور کا فروں کا ایک دوسرے کا وارث ہونا ہمیشہ سے منقطع اورختم ہے تو معلوم ہوا کہ احکام وراثت میں نازل شدہ آیات اگر چہ تلاوت کے لحاظ سے ان کامخرج عام بے گرمعنی کے اعتبار سے خاص ہے۔اس سے مراد صرف خاص مملان ہیں بشرطیکداس میں میت کو جان ہو جھ کرفتل کرنے والا شامل نہ ہو۔ نیز ان آیات میں کچھ منسوخ نہیں ہے۔ [٣٩٤] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: وَاحْتَجَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْسَخْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِهِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ عِلَى مَا فَالُوْا: جَعَلَ اللَّهُ كِتَابَهُ الْمُهَيْمِنَ الْمُصَدِّقَ الشَّاهِدَ عَلَى مَا مَضَي مِنْ كُتُبِهِ، وَالنَّاسِخَ لِبَعْضِ أَحْكَامِهَا، لأَنَّهُ جَعَلَهُ خَاتِمَ الْكُتُبِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْتَصَمَ بِحَبْلِهِ،

<sup>•</sup> سنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب في ميراث اهل الشرك و اهل الاسلام (٢٩٩٨) ، السنن الكبري ٨٢/٤.

<sup>3</sup> مصنف عبدالرزاق، أيضًا (٩٨٥٣).

SCORE (215) 1990 36 8 30 21 11 فَكَيْفَ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ غَيْرُهُ قَدْ نَسَخَ بَعْضَهُ وَبَدَّلَ حُكْمَهُ؟ قَالُوْا: وَأَخْبَرَنَا رَبُّنَا أَنَّهُ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصَّدُورِ وَنُورٌ ، وَلَمْ يَسْتَثِنِ مِنْهُ شَيْئًا دُوْنَ شَيْءٍ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ مُبَدَّلًا بِالسُّنَّةِ ، لَكَانَ بَعْضُهُ عَمَاءً لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَكَانَ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا أَقَرُّوا أَحْكَامَهُ أَنْ لَا يَحْكُمُوا بِهَا حَتَّى يَطْلُبُوا الْعِلْمَ فِيْ السُّنَّةِ، هَلْ بَدَّلَتْ بَعْضَ أَحْكَامِهِ أَمْ لَمْ تُبَدِّلْهُ؟ فَلا يَكُوْنُ حِيْنَيْدِ شِفَاءٌ لِلْقُلُوْبِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عِلى: ((اَلْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ )) وَلَوْ كَانَتِ السُّنَّةُ، قَدْ نَسْخَتْ بَعْضَ أَحْكَامِهِ، لَكَانَ بَعْضُ تَحْرِيْمِ اللهِ فِي كِتَابِهِ حَلَالًا، وَبَعْضُ تَحْلِيْلِهِ فِي كِتَابِهِ حَرَاماً، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدِ حُجَّةٌ بِالْقُرْآن حَتَّى يَعْلَمَ جَمِيْعَ السُّنَّةِ، وَحَتَّى يَعْلَمَ مَا بُدِّلَ مِنْهُ بِالسُّنَّةِ. قَالُوْا: فَمَا أَحَلَّ النَّبِيُّ عَلَيْ بِسُنَّتِهِ، وَلا حَرَّمَ مَا حَرَّمَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِيْ كِبَابِهِ، إِمَّا نَصًّا وَإِمَّا بِمَا أَوْجَبَهُ مِنْ طَاعَتِهِ، وَكَانَ إِجْمَاعُ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَى وَالتَّابِعِيْنَ عَلَى أَنَّ أُصُولَ الْعِلْمِ وَالْأَحْكَامِ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَمِنْهُ بَيِّنٌ مَفْهُوْمُهُ فِيْ تِلَاوَتِهِ، وَمِنْهُ مُسْتَنْبِطْ بِالْبَحْثِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ عَنِ اللهِ، وَلَوْ كَانَتِ السُّنَّةُ نَاسِخَةً لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ، لَمَا حَلَّ لِأَحَدِ أَنْ يَشْبَهَ حَادِثَةٌ بِأَصْلِ مِنْ أَصُولِهِ حَتَّى يُعْلَمَ ذٰلِكَ الْأَصْلُ: نُسِخَ بِغَيرِهِ أَمْ لا؟ فَمَا زَالُوا يُعْظِّمُوْنَ شَأْنَهُ وَيَأْمُرُوْنَ بِإِتْبَاعِهِ، وَلا يَأْمُرُوْنَ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِهِ. وَلَقَدْ رَأَىٰ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ أَنَّ مِصْدَاقَ كَثِيْرِ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ فِي كِتَابِ اللهِ، يُؤَكِّدُوْنَ بِذَٰلِكَ أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّلسُّنَّةِ، وَأَنَّهَا لَا تُبَدِّلُ مَا فِيْهِ وَلَوْ كَانَتْ تُبَدِّلُ مَا فِيْهِ، لَمْ يَكُنْ طَلَبُ مِصْدَاقِهَا فِيْهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُطْلَبَ مِصْدَاقُهُ فِيْهَا، وَإِنَّمَا أَخْبَرَنَا رَبُّنَا أَنَّهُ بَعَثَ مُحَمَّداً اللِّبَيِّنَ لِلنَّاسِ جُمَلَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ، وَلَمْ يَبْعَثْهُ لِيُبْطِلَ بَعْضَ مَاأُنْزِلَ إِلَيْهِ، وَيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُبْدِلَهُ وَيَحُوْلَهُ بِقَوْلِهِ. فَاللَّهُ يَنْسَخُ قَوْلاً مِّنْهُ بِقَوْلِهِ، وَلا يَنْسَخُ قَوْلَهُ لِقَوْلِ نَبِيِّهِ، لأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ فَرَائِضَهُ بِكَلامِهِ، وَأَجْمَلَ كَثِيْراً مِنْهَا، وَأَمَرَ نَبِيَّهُ بِتَفْسِيْرِ مَا أَجْمَلَ مِنْ فَرَائِضِهِ، وَأَخَبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَهُ الْمُبَيِّنَ لَهُمْ ذٰلِكَ عَنْ رَّبِّه، وَلَمْ يَأْذَنْ لَّهُمْ أَنْ يُبَدَّلَ حُكْمُ كِتَابِهِ الَّذِيْ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِه، وَقَطَعَ بِهِ عُذْرَهُم، وَلَوْ كَانَ بَدْلُ بَعْضِ أَحْكَامِهِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ لِتَحَيَّرَ الْعِبَادُ فِيْهِ، أَمَّا عَالِمُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ عَامَّةَ السُّنِّن ، لا يَأْمَنُ أَنْ يَكُوْنَ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ لَمْ يَسْمَعْهُ، قَدْ بَدَّلَ النَّبِيُّ عِلْمُ بِهِ بَعْضَ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، فَلَا يَقُوْمُ عَلَيْهِ حُجَّةٌ فِيْ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الَّذِيْ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ كُلُّهَا. وَأَمَّا الْجَاهِلُ، فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ نَسَخَتْ بَعْض

أَحْكَامِ الْقُرْآن، لَمْ يُقِرَّ اللَّهُ فِيهِ حُكْماً إِلَّا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَكُوْنَ النَّرُّ عِلَى قَدْ بَدَّلَهُ وَنَسَخَهُ بِحَدِيْثِ قَدْ وَرِثَهُ الْعُلَمَاءُ وَهُو لا يَعْلَمُهُ، فَتَسْقُطُ حُجَّةُ اللهِ بِالْقُرْآنِ عَنْ عِبَادِهِ. ٥ (٣٩٣)....ابوعبدالله برالله فرماتے ہیں: جولوگ یہ کہتے ہیں کداللہ تعالی نے اپنی کتاب کے کسی تھم کوسنت نبوی سے منسوخ نہیں کیا'ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو پہلی کتابوں کی گواہ تصدیق کرنے والی تکہبان بنایا ہاوران کے پچھاحکامات کومنسوخ کرنے والی بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس (قرآن) کو خاتم الکتب بنایا ہے اور حكم ديا ہے كه اس كى رى كومضبوطى سے تقام لؤتو يہ كيے درست و جائز ہوسكتا ہے كه كوئى اور چيز اس كے كچھ جھے كو منسوخ یا اس کے علم کو تبدیل کردے؟ جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: کہ'' پیقر آن سینوں (دلوں) کے لیے باعثِ شفاء ونورے' تو اللہ تعالیٰ نے اس ہے کسی جھے کومشنیٰ قرار نہیں دیا۔اوراگراس کا کچھ حصہ سنت سے تبدیل شدہ ہوتا تو وہ حصہ اپنے تتبعین کے لیے اندھے بن کا سبب بن جاتا' اور مخلوق پر لازم ہوتا کہ جب وہ اس کے احکام پڑھیں تو اس وقت تک اس سے فیصلہ نہ کر عمیں جب تک سنت کاعلم نہ حاصل کرلیں۔ آیا اس (سنت) نے اس (قرآن) کا کوئی تحكم تبديل كيا ہے يانہيں؟ اليي صورت ميں تو وہ دلوں كے ليے شفانه ہوا' حالانكه نبي نے فرمايا ہے: '' حلال وہ ہے جو الله تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جو الله تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے " تو اگر سنت نے اس کے بعض احکام کومنسوخ کر دیا ہوتو اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب میں بعض حرام کردہ اشیاء حلال اور پچھ حلال کردہ اشیاء حرام قرار پاکیں گی' تو قرآن تھیم اس وفت تک کسی کے لیے ججت و دلیل نہ ہوگا جب تک اے تمام سنن کا علم حاصل نہ ہوجائے۔اور یہاں تک کہ اسے بیمعلوم نہ ہوجائے کہ سنت سے کیا پچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ان کا کہنا ے کہ نبی طفی این سنت سے نہ تو کچھ حلال قرار دیا ہے اور نہ ہی حرام ماسواس چیز کے جواللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب ميں حرام كيايا تو بطورنص يا باعتبار اطاعت نبوي كي فرضيت كے - مزيد برآل بير كم صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعین اور تابعین عظام کا اس بات پراجماع وا تفاق ہے کہ احکام اور اصولِ علم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں۔ کچھتو اس کی تلاوت سے ہی واضح مفہوم دیتے ہیں اور کچھاہل علم وفہم بحث سے استنباط کرتے ہیں۔اگر سنت کچھا حکام کی ناسخ ہوتی تو کسی کے لیے بیرحلال نہ ہوتا کہ اس وقت تک وہ نئے رونما ہونے والے کسی واقعہ کو اس کے کسی اصول سے مثابہ قرار دے، جب تک اسے بیمعلوم نہ ہوجائے کہ وہ اصول منسوخ ہے پانہیں؟ اہل علم تو اس کتاب کی عظمت اور اتباع کا حکم دیے آئے ہیں اور کی غیر قرآن کی بنا پر اس کے کسی جھے کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ان کی اکثریت کی رائے بیہ ہے کہ نبی مطبق اللہ سے مروی بہت ساری احادیث کا مصداق خود اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔اور

<sup>•</sup> سنن الترمذي ، كتاب اللباس ، باب ماجاء في لبس الفراء (١٧٢٦) ، سنن ابن ماجه ، كتاب الاطعمه ، باب اكل الحبن والسمن (٣٣٦٧)

وہ اس کی تاکید کرتے ہیں کہ بیسنت کی تقدیق کرتی ہے اور کتاب اللہ میں موجود احکام کوسنت تبدیل نہیں کرتی۔ اگر بسنت كتاب الله كے احكام كوتبديل كرتى ہوتى تو سنت كا مصداق كتاب الله ميں تلاش كرنا بنسبت سنت ميں تلاش كرنے سے اولى نہ ہوتا۔ ہميں تو ہمارے رب نے بي خبر دى ہے كہ اس نے محر مطابق الله كواس ليے بھيجا ہے تاك آب مضاعی اوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے نازل کردہ تمام احکامات کی وضاحت بیان فرمادیں۔اس لیے آپ طفی این کومبعوث نبیس کیا که آپ طفی آنی طرف نازل شده کچھا حکامات کو باطل قرار دیں اور انہیں سے بیان كرتے رہيں كەاللەتعالى نے الهيں يہ حكم ديا ہے كەاسے اپنى بات سے تبديل كريں \_سوالله تعالى خودتو اپ فرمان سے اپنا فرمان منسوخ کرتا ہے۔ مگر اپنے فرمان کوفر مان نبی مضافیے اسے منسوخ نہیں کرتا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے كلام كے ذريعے فرائض واجب كيے ہيں اور ان فرائض كى بہت برى تعداد كومجمل طور پر بيان كيا ہے اور اس نے اپنے نی طفی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایض کی تفسیر کا حکم دیا ہے۔ اور انہیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے ان کے لیے وضاحت بیان کرنے والا بنایا ہے۔اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی کہ اس کی کتاب کا حکم تبدیل کریں جواللہ تعالیٰ نے ا پی مخلوق پر جحت بتایا ہے تا کہ مخلوق کا عذر ختم کردیں اگر اس نے اپنے پچھا دکام اپنے نبی مطبق ایم کی سنت سے تبدیل کیے ہوتے تو لوگ پریشان وحیران ہوجاتے۔اگر چدان کے علماء عام سنن سے واقف ہوتے ہیں اور ممکن ہے انہوں نے نبی مطبق کی سے مروی کوئی حدیث نہ تی ہو جس سے نبی مطبق کیا نے کسی قرآنی تھم کو تبدیل کیا ہو۔ پھر تو کوئی قرانی تھم اس پراس وقت تک ججت نہیں ہوگا جب کہاس پرتمام علماءامت کا اجماع نہ ہو۔مگر جاہل کو جب پیہ معلوم ہوکہ سنت نے بچھا حکام قرآنی کومنسوخ کررکھا ہے تواسے ہمیشہ یہی خطرہ رہے گا کہ ہوسکتا ہے نبی طفی اینے نے اسے کی حدیث سے تبدیل یا منسوخ کر دیا ہو۔ جوصرف علماء کومعلوم ہواوروہ جاہل اسے نہ جانتا ہو ،تو قرآن کے ذریع اللہ کی جحت اس کے بندوں سے ساقط ہوجائے گی۔

[اس چیز کابیان کہ حکمت سے مراد حدیث ہے]

[٣٩٥] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَاحْتَجَّ الَّذِيْنَ رَأَوْا أَنَّ اللهَ قَدْ نَسَخَ بَعْضَ أَحْكَامِ الْقُرْآن بِالسُّنَةِ، فَقَالُوْا: الْقُرْآنُ وَالسُّنَةُ أَمْرَانِ فَرَضَ الله الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ بِهِمَا عَلَى خَلْقِه، وَقَرَنَ بِالسُّنَةِ، فَقَالُوْا: الْقُرْآنُ وَالسُّنَةُ أَمْرَانِ فَرَضَ الله الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ بِهِمَا وَاحِدٌ، كِلاهُمَا مِنْ عِنْدِ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَمَحَلُّهُمَا فِي التَّصْدِيْقِ بِهِمَا وَاحِدٌ، كِلاهُمَا مِنْ عِنْدِ اللهِ. قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ، يَحْكِيْ عَنْ خَلِيْلِه إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنَّهُ دَعَا رَبَّهُ لِذُرِيَّتِهِ اللهِ وَالْعَدُ وَاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَحْكِيْ عَنْ خَلِيْلِه إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنَّهُ دَعَا رَبَّهُ لِذُرِيَّتِهِ فَقَالَ: ﴿وَابْعَثُ فِيهُمْ وَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّيُهِمُ فَقَالَ: ﴿وَابْعَتُ فِيهُمْ رَسُولًا مِّنَهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيُهِمُ (سُورة البقرة: ١٢٥) وَقَالَ عَزَّوَجَلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِيِّيْنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْمَالِيَ مَنْ اللهُ المُ اللهُ المُعَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ الله

آيَاتِهِ وَيُوْكِيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ (سورة الجمعه: ٢) وَقَالَ: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْمًا فِيْكُمُ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّبُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ (سورة البقره: ١٥١) وَقَالَ: ﴿ لَقَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٦٤) وَقَالَ: ﴿ وَاذْكُرُوا يَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ (سورة البقره: ٢٣١) وَقَالَ: جَلّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ (سورة النساء: ١١٣) وَقَالَ: ﴿ وَاذْ كُرُنَ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ (سورة الاحزاب: ٢٤) (۳۹۵).....امام ابوعبدالله مروزي برانشه فرماتے ہيں: تو وہ لوگ جواس بات کے قائل ہيں کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کے ذر مع بعض قرآنی احکام کومنسوخ کیا ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ قرآن وسنت دو چیزیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پران دونوں کاعلم حاصل کرنا اوران پرعمل کرنا فرض کیا ہے' اوران دونوں کو ایک دوسرے کا قرین بتایا ہے دونوں میں فرق نہیں بتایا' تو ان دونوں کی تقدریق میں دونوں کا مقام کیساں ہے' دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے دعانقل کرتے ہوئے فرمایا ہے: "اے ہمارے رب!ان میں انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے ،انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک كرے \_''نيز فرمايا:''الله و بى ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہى میں سے ایک رسول بھیجا جوانہیں اس كى آيات پڑھ کرسناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے' ایک اور موقع پر فرمایا: ''جس طرح ہم نے تم میں تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تہمارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں یاک کرتا ہے اور تمہیں كتاب وحكمت سكھا تا ہے' نيز فرمانِ اللي ہے:'' ہے شك مسلمانوں پراللہ تعالیٰ كا برد ااحسان ہے كہ ان ہى ميں ہے ایک رسول ان میں بھیجا، جوانہیں اس کی آیات پڑھ کرسنا تا ہے اور انہیں یاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے'ایک اور جگہ پرارشاد ہوتا ہے:''اور الله کا احسان جوتم پر ہے یاد کرواور جو کچھ کتاب وحکمت اس نے نازل فرمائی ب جس سے تہیں نفیحت کررہا ہے، اسے بھی یاد کرؤ'اللّٰہ جَلّ جَلالُهٔ کا فرمان'' الله تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جے آپ نہیں جانتے تھے۔''نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:''تمہارے گھروں میں اللہ کی جوآ بیتی اور حکمت پڑھی جاتی ہے ان کا ذکر کرتی رہو۔''

[٣٩٦] قَالَ الشَّافِعِيُّ: ذَكَرَ اللَّهُ جَلَ ثَنَاؤُهُ الْكِتَابَ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ، فَسَعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآن يَقُوْلُ: الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهٰذَا يُشْبِهُ مَا قَالَ، لِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الْقُرْآنَ، وَأَتْبَعَهُ الْحِكْمَةَ وَذَكَرَ مَنَّهُ

(٣٩٧)....امام شافعی والله فرماتے ہیں: الله تعالی نے كتاب و حكمت دو چيزوں كا ذكر فرمايا ہے كتاب سے مراد أ قرآن ہاور حكمت سے متعلق، میں نے قرآن كاعلم ركھنے والے بنديده علاء سنا بكال سے مرادرول الله الله الله

امام شافعی برانشہ فرمائے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالی کے فرمان کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کا تذكره كرنے كے بعد حكمت كا ذكركيا ہے اور اپنى مخلوق پركتاب وحكمت كى تعليم كے احسان كا ذكر فرمايا ہے تو يہاں حكمت سے مرادسنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے علاوہ كھے درست نبيس ب (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) كيونكه يا كاب اللہ کے ساتھ مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت بھی لازم وفرض قرار دی ہے، اور آپ کے عظم کی پیروی حتی وضروری قرار دی ہے۔ چنانچہ نید درست نہیں ہے کہ اس بات کو یہ کہا جائے کہ یہ فرض ہے ما سوائے کتاب اللہ کے یا پھرسنت رسول اللہ طفی این کے اور اس وجہ سے بھی کہ جوہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پرامان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ طفی علیہ ہرایمان لانا بھی فرض قرار دیا ہے۔ تورسول اللہ مطفی ہے کی سنت اللہ تعالی کے فرامین کے عام وخاص ہونے کی وضاحت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیمقام اپنے رسول کے سوامی کوعطانہیں کیا۔ [٣٩٧] .... حدثنا إسحاق (أنبأ) عبد الرزاق (ثنا) معمر عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَاذْكُرْ نَ مَا يُتَّلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ (سورة الاحزاب: ٣٤) قَالَ: السُّنَّةُ. ٥ (٣٩٧)....قاده برانف فرمات بين: قرآن مين 'اورتمهارے كھروں ميں الله كى جوآيتي اور حكمت يرسى جاتى ہے ان کاذ کرکرتی رہو' یہاں حکمت سے مراد سنت نبوی ہے۔

[٣٩٨] .... حدثني عبيد الله بن إبراهيم بن سعد (ثنا) حسين بن محمد (ثنا) شيبان عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَاذْ كُرْنَ مَا يُتلِّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ قَالَ: السُّهُ .

(٣٩٨)....قاده براند سے بسند دیگر مردی ہے کہ فرمان النی ''اور تبہارے کھروں میں اللہ کی آیتی اور عمت پڑھی

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، تعليقًا ، كتاب التفسير ، سورة الاحزاب ، قبل حديث (٢٨٦).

جاتى بهان كاذكركى ربو عبال حكمت مراد ست ب-١٩٩٩].... حدثنا إسحاق (أنبأ) روح بن عبادة فِي قُولِهِ: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ قَالَ: (ثنا) سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: أَيْ اَلسَّنَّةُ ، يَمْتَنُ عَلَيْهِمْ بِلْلِكَ .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فَقَالَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ: بَيَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَهُ أَمَر نَبِّيهُ عِلَى أَنْ يُعَلُّمُ النَّاسَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ، فَالْحِكْمَةُ غَيْرُ الْكِتَابِ، وَهِي: مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِمَّا لَمْ يُذْكُرُ فِي الْكِتَابِ، وَكُلُّ فَرْضِ لَا افْتِرَاقَ بَيْنَهُمَا، لانَّ مَجِينَهَا وَاحِدٌ، وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ نَبِيَّهُ بِتَعْلِيْمِهِ الْخَلْقَ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْأَخَذَ بِالسُّنَّةِ وَالْعَمَلَ بِهَا، كُمَا أَوْ جَبَ عَلَيْهِمُ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ فَكَانَ مَعْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى الآخَرِ، وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ طَاعَةً رَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَهَا مُفْتَرَضَةً عَلَى خَلْقِهِ كَافْتِرَاضِ طَاعَتِهِ عَلَيْهِمْ لَا فُرْقَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوْبِ. فَمَا أَنْكُرْتُمْ أَنْ يُنْسَخَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ، لَأَنَّهُ إِذَا نُسِخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآن، فَإِنَّمَا نُسِخَ مَا أُمِرَ بِهِ بِأَمْرِهِ، وَكَذٰلِكَ إِذَا نَسَخَ حُكُما فِي الْقُرْآنِ بِالسَّنَةِ، فَإِنَّما يَنْسَخُ مَا أُمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ بِأُمْرِهِ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ عِلَى . وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَصَرَ عِلْمُهُ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ تَعْظِيمُ الْقُرْآنِ أَنْ يُنْسَخَ أَحْكَامُهُ بِالسُّنَّةِ، فَالْقُرْآنُ عَظِيمٌ أَعْظُمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لِأَنَّهُ كَلاَّمُ اللهِ ، وَلَيْسَ يَنْسَخُ اللهُ كَلاَّمَهُ فَيُبْطِلَهُ، جَلَّ عَنْ ذٰلِكَ، وَإِنَّمَا يَنْسَخُ الْمَامُورَبِهِ بِكَلاَمِهِ بِمَأْمُورِ بِهِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي، فَالْمَأْمُورُبِهِمَا مَتَسَاوِيَان، لِأَنَّهُمَا حُكْمَان، وَالْقُرْآنُ أَعْظُمُ مِنَ السُّنَّةِ، وَلَوْ جَازَ لِمَنْ عَظَّمَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يُعَظَّمَ، أَنْ يُنْكِرَ أَنْ يَنْسَخَ اللَّهُ حُكْماً فِيْهِ بِحُكْمٍ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ عِلَى، لَجَازَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِالسُّنَّةِ، وَيُوْجِبُ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِقُرْآن مُنْزَّلِ مِثْلُهُ، فَإِنْ جَازَ هَذَا جَازَ هٰذَا ، فَفِي إِقْرَارِهِمْ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ تَرْجَمَ الْقُرْآنَ وَفَسَّرَهُ بِسُنَّتِهِ، حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ سَاوَوْا بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي هٰذَا الْمَعْنَى، بَلْ جَعَلُوا السُّنَّةَ أَعْلَى مِنْهُ وَأَرْفَعَ فِي قِيَاسِهِم، إِذْ كَانَ الْقُرْآنُ لاَ يُعْلَمُ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِالسُّنَّةِ، لأَنَّ السُّنَّةَ لاَ تَحْتَاجُ أَنْ تُفَسَّرَ بِالْقُرْآن، وَاحْتَاجَ الْعِبَادُ فِي الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ فَسَّرَهُ لَهُمُ النَّبِيِّ إِسُنَّتِهِ، فَقَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ مَا أَنْكَرُوا، لِأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ تَنْسَخُهُ السُّنَّةُ لَكَانَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِذْ كَانَ غَيْرُهُ يَنْسَخُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ عَظَّمَ شَأْنَهُ فَقَالَ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بَحَبُلِ اللَّهِ جَوِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٢) وَجَعَلَهُ شِفَاءً لِمَا فِيْ الصَّدُورِ، فَأَنْكَرُوا إِذْ عَظَّمَهُ اللَّهُ أَنْ تَنْسَخَهُ سُنَّةَ نَبِيِّهِ عَظَّمَ، ثُمَّ أَقُرُوا أَنْ عَامَّةً أَخْكَامِ اللَّهِ فِيهِ وَأَخْبَارِهِ وَمَدْحِهُ لا تُعْرَفُ إِلَّا بِالسَّنَةِ . قَالُوا: وَأَمَّا قُولُ مَنْ خَالَفَنَا: إِنَّهُ لَوْجَازَ أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالسَّنَةِ ، لَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ كُلُّ أَحْكَامِهِ ، قَلا يَكُونُ لِلْهِ فِيهِ حُخْمُ يَلْزَمُ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ ، فَإِنَّهُ يَلْوَمُ مِنْ ذَٰلِكَ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ جُمَلُ فَرَائِضِ اللهِ إِلَا بِتَفْسِيرِ السَّنَةِ ، فَكَانَ جَائِزٌ أَنْ يُجْمِلُ اللهُ كُلَّ فَرْضِ فِيهِ ، فَلا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا حَتَى يَجْعَلَ اللهُ النَّبِي السَّنَةِ ، فَقَدْ أَقُرُوا بِمِثْلِ مَا فَوَا الْمُفَسِّرِ لِكُلِّ فَرْضِ فِيهِ ، فَلا يَكُونُ لِلهِ فِيهِ حُكْمٌ يُعْرَفُ إِلَّا بِالسَّنَةِ ، فَقَدْ أَقُرُوا بِمِثْلِ مَا فَوَا اللهُ اللهِ يَسْفِقُ اللهُ اللهِ يَسْفِقُ اللهُ اللهِ يَسْفَقُ الْمُوا عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَزَادُوا مَعْنَى هُو أَكْثَرُ قَالُوا: لاَنَا قُلْنَا: إِنَّمَا يَنْسَخُ اللهُ يِسْفَقِ اللهُ اللهِ يَسْفِقُ اللهُ اللهِ يَسْفَقُ اللهُ اللهِ يَسْفَعُ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَزَادُوا مَعْنَى هُو أَكْثَرُ قَالُوا: لاَنَا قُلْنَا: إِنَّمَا يَنْسَخُ اللهُ يُسْفَقُ وَالْمُولُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَزَادُوا مَعْنَى هُو أَكْثَرُ قَالُوا: لاَنَا قُلْنَا: إِنَّمَا يَنْسَخُ اللهُ يُسْفِقُ وَمُ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفُهُمْ ، وَزَادُوا مَعْنَى هُو أَكْثَرُ قَالُوا: لاَنَا قُلْنَا: إِنَّمَا يَنْسَخُ اللهُ يُسْفِقُ وَمَدْ فَاللهُ اللهِ السَّذِي مِنْ أَنْ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ خَالُوا اللهُ عَلَى مِنْ خَلَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ خَالُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ خَلْوا اللهُ عَلَى مَنْ خَلَالُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ خَلَا اللهُ عَلَى مِنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٣٩٩).....روح بن عبادہ براللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان''اور تنہارے گھروں میں اللہ کی جوآیتیں اور عکمت ہوتی ہے مکمت ہے ہمیں پینسے سعید براللہ نے قادہ براللہ سے براد سنت' ہے' ہمیں پینسے براللہ نے قادہ براللہ ہے بیان کی ہے۔اللہ تعالیٰ حکمت وسنت کا اپنی مخلوق کواحسان جتلارہے ہیں۔

امام ابوعبد الله مروزي براشيه فرماتے ہيں: اس جماعت كاكہنا ہے كه الله تعالى نے وضاحت فرمائى ہے كه اس نے اپنے نبی مطابق کو بیت کم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ تو حکمت لاز ما کتاب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ تو بیرسول الله مطفع مین کی سنت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی ۔اور بید دونوں فرض ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ، کیونکہ ان دونوں کامنبع ومصدر ایک ہی ہے۔اور اللہ تعالیٰ نے اینے نبی کو ہر علم کی مخلوق کو تعلیم دینے کا حکم دیا ہے۔ اورمخلوق کوسنت کو حاصل کرنا اس پڑمل کرنا اس طرح فرض وضروری قرار دیا ہے، جیسے کتاب الله يمل كرنا فرض قرار ديا ہے، دونوں كے مفہوم ومطالب يكسال ہيں۔الله تعالى نے اپني اطاعت كى طرح مخلوق ير اطاعت نبوی کو بھی ضروری اور فرض قرار دیا ہے۔ دونوں کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (اے متکرین) ان دونوں لینی کتاب وسنت میں سے ایک کے دوسرے کے ساتھ منسوخ ہونے کا انکار کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن قرآن کے ساتھ منسوخ ہوگا ،تو مامور بہ (اللہ کا حکم ) اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی منسوخ ہوگا ای طرح اللہ تعالی جب قرآنی تھم کوسنت رسول ملت اللے اللے سمنوخ کرے گا ،تو بھی اپنے قرآن میں وارد ہونے والے تھم کواپنے نی سے این کی زبان مبارک پر وار د ہونے والے اپنے علم کے ساتھ منسوخ کرے گا۔ اور جوان دونوں صورتوں کے درمیان فرق کرے تو اس کاعلم قاصر ہے۔ پس اگر وہ اس فرق کی وجہ یہ بتا کیں کہ قر آن بردی عظیم کتاب ہے اس کے ا حکام سنت کے ساتھ منسوخ نہیں ہو سکتے تو قرآن مجید واقعة برى عظیم كتاب ب، بلكه برچيز عظیم باس ليے كهيداللد تعالى كاكلام ب، كين اس كاية مطلب نبيس بكدالله تعالى اليه كلام كواس طرح منوخ كرد يكداس كو

یاطل ہی کردے وہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ بلکے ننخ کا مطلب تو بیہ وتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کلام کے ساتھ ماموریہ ر علم) کوانے نی مطابق کی سنت میں وارد مامور بر (علم) کے ساتھ منسوخ کرتا ہے۔ کلام اللہ میں وارد مامور بہ (عم) اور سنت رسول منظامین میں وارد مامور به (علم) دونوں برابر ہیں۔ اس لیے که وہ دونوں علم شرعی ہیں اور قرآن،سنت سے عظیم رہ ہو اور جو محف قرآن کو عظیم رہ بھنے کی جبت کی دجہ سے سنت رسول اللہ من علی اللہ علی علم کے ساتھ منوخ ہونے کا مکر ہو، اگر اس کے لیے یہ انکار جائز ہوتا تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ قرآن کی سنت رسول الله مطاعين كساته تفير كا بھي منكر موجائے۔اوراس كے ليے لازم ہے كہ وہ قرآن كا ترجمہ بھى اى جيے مُنزَّلْ قرآن كے ساتھ بى كرے۔اگر يرترجمہ وتفير سنت كے ساتھ جائز ہے تو لئے بھى سنت كے ساتھ جائز ہے۔ چنانچەان مكرين كے اس بات كے اقر اركرنے ميں (كه نبي كريم مضي الله نے اپني سنت كے ساتھ قر آن كا ترجمہ وتفسير كيا ہے) ا نبی کی اس بات کے خلاف جحت و دلیل ہے کہ انہوں نے اس معنی میں قرآن وسنت کے درمیان مساوات و برابری تسليم كرلى ب(حالانكدان كاموقف اس كے خلاف ب) بلكدانهوں نے اپنے قياس ميں سنت كوقر آن سے بھى زياده بلندوبالا کردیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید کے مطالب خود بخو دمعلوم نہیں ہوتے ، وہ تو سنت کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں كيونكدسنت بى تفيير مين قرآن كى مختاج نہيں ہے۔ليكن قرآن كى تفيير ميں لوگ سنت رسول الله مطفي مايا كى تفيير كے مختاج ہیں۔ تو اب ان منکرین نے جس چیز کا ننخ والے مسئلہ میں انکار کیا تھا۔ اس کی مثل کا تفسیر والے مسئلہ میں اقرار كرليا ہے۔اس ليے كدان لوگوں كا دعوىٰ يہ تھا كداگرسنت قرآن كى ناسخ ہوسكتى ہے تواس سے بيلازم آتا ہے كہ قرآن جت نہیں ہے ، کیونکہ غیر قرآن قرآن کومنسوخ کرسکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و شان بیان کی ب\_ چنانچ الله تعالى نے فر مايا ب:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران: ١٠٣) ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران: ٣٠١) \* "تَم سبل كرالله كي ري كومضبوطي سے تھام لواور فرقوں ميں مت بنو''

نیز قرآن کوسینوں اور دلوں کی بیاریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، تو بیلوگ سنت رسول اللہ طفی ہی ہے ساتھ اس کے منسوخ ہونے کے منکر ہوگئے۔ پھرانہی لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں وارد عام احکام واخبار اور اس کی مدح وتعریف سنت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے سنت کے ساتھ قرآن کے نئے کے قائلین کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین جواس نئے کے قائل نہیں ہیں وہ یہ بھی ہو سکتے سنت کے ساتھ قرآن کے نئے گئی کے ساتھ نئے جائز ہوتا، تو یہ بھی جائز ہوتا کہ قرآن کے منام احکام منسوخ ہوں۔ لہذا الازم آئے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا تھم نہ رہے جو واجب الإطاعة ہو۔ منسوخ ہوں۔ لہذا الازم آئے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا تھم نہ رہے جو واجب الإطاعة ہو۔ قائلین نئے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہی الزام بعینہ بلکہ اس سے بھی بڑا، ان منکر بن کواس وقت لازم آتا ہے قائلین نئے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہی الزام بعینہ بلکہ اس سے بھی بڑا، ان منکر بن کواس وقت لازم آتا ہو

جب به اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کروہ جمل فرائض کی معرفت سنت رسول کی تغیر کے بغیر ممکن نہیں ، کو تکہ بیات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہیں تمام احکام وفرائض جمل بی بیان کیے ہوں اور اس اجمال ہیں کوئی کی نہ چھوڑی ہو یہاں تک کہ بی منظم کے آب ہو گھا فرض کی تغییر و وضاحت کرنے والا مقرر کیا ہو قرآن ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمر نہیں رہے گا جس کی معرفت سنت کے بغیر ہو سے گویا ان مکرین نے ای کی شل بات کا اقرار کر لیا جس کا الزام انہوں نے اپ تخالفین کو دیا تھا، بلکہ ان سے بھی چند قدم آگے بوھے۔ اور کہا: کیونکہ ہمارا موقف ہے ''اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے آبی کی شاختی کی سنت کے ساتھ صرف قرآن کے بعض احکام کو منسوخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اخبار و مدل منسوخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اخبار و مدل منسوخ نہیں ہوتیں' اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اخبار و مدائے کی تغییر نبی کی بات سے بھی بری ہے۔

و ذلیک آنی گئی شخیر اللہ: وَزَعَمَ أَبُو قُورِ أَنَّ الْقَائِلَ: إِنَّ اللّٰهُ قَالَ: وَ هَذَا افْتِرَاء نَقَالَ : اِنَّ اللّٰهُ قَالَ: وَ هَذَا افْتِرَاء نَقَالَ : بِنَ اللّٰهُ وَلُولَ اللّٰهُ وَلُولَ عَنْ مُحَلِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ وَلُولَ عَنْ مُحَلِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ وَلُولَ عَنْ مُحَلِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ مَنْ مَکی عَنْ مُحَلِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلَّا اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلَّا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلًا مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلًا مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِلاً مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلًا مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلًا مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِلا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلًا مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلَا مَا حَرِّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلَا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلَا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ، وَلا یُحَرِّمُ أَلِّلُولُ اللّٰهُ وَلَا یُحَرِّمُ أَلَّا اللّٰهُ عَنْ مُعَالِدُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا یَکُولُ اللّ

(۴۰۰).....ابوعبدالله مروزی برالله فرماتے ہیں: ابو تور برالله کا کہنا ہے کہ سنت کو کتاب الله کے لیے ناشخ جسلیم کرنے والاعقل وشعور سے عاری ہے۔اس لیے کہ ایساشخص در حقیقت بیر کہنا چاہتا ہے کہ نبی مطبق آیا الله تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام اوراس کی حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دیتے تھے۔اور پیمن افتر اء پردازی ہے۔

اس کے جواب میں ان کے مخالفین کہتے ہیں: اس سے بڑا افتر اء پر داز اور عقل وفکر سے عاری وہ شخص ہے جو اینے مخالف کی بدگوئی کرتا ہے اور اس کی طرف وہ بات منسوب کرتا جواس نے سرے سے کہی ہی نہیں۔

اس بات کا کوئی شخص بھی قائل نہیں ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور اس کی حلال کر دہ اشیاء کو حرام قرار دیا کرتے تھے بلکہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ نبی طشے آتین اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ اشیاء کو ہی حرام اور اس کی حلال کردہ اشیاہ کو ہی حلال ہی تھمرایا کرتے تھے۔

[٤٠١] .... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أَكَا إِنَّ التَّحْلِيْلَ وَالتَّحْرِيْمَ مِنَ اللهِ يَكُوْنُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَحْرِيْمَ شَيْءٍ فِيْ كِتَابِهِ فُيسَمِّيْهِ قُرْآنًا كَقَوْلِهِ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ ﴾ (سورة المائدة: ٣) وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ فِيْ كِتَابِهِ. وَالْوَجْهُ السنة الآخرُ: أَنْ يُنَزُلُ عَلَيْهِ وَحْيًا عَلَى لِسَان جِبْرِيْلَ بِتَحْرِيْمِ شَيْءٍ أَوْتَحْلِيْلِهِ أَوِافْتَراضِهِ، فَيُسَمِّيْهِ الآخِرُ: أَنْ يُنَزُلَ عَلَيْهِ أَوِافْتَراضِهِ، فَيُسَمِّيْهِ حَمْمة وَلا يُسَمِّيْهِ قُرْآنَا، وَكِلاهُمَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَمَا قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ وَالْحِكْمَة وَاللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَة ﴾ وقال: ﴿ وَاذْكُرُوا يِعْهَة اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَة ﴾ وقال: ﴿ وَاذْكُرُوا يِعْهَة اللهِ عَلَيْكُمْ هَمّا اللهُ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَة عَيْرَالْكِتَابِ، وَهِيَ: (سورة البقرة: ٣١١) فَتَأُولَتِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْحِكْمَة هَاهُنَا هِيَ: السُّنَةُ، لاَنَّهُ عَيْرَالْكِتَابِ، وَهِيَ: (سورة البقرة: ٣١١) فَتَأُولَتِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْحِكْمَة هَاهُنَا هِيَ: السُّنَةُ، لاَنَّهُ عَيْرَالْكِتَابِ، وَهِيَ: مَا مَا سَنَّ الرَّسُولُ مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، لاَنَّ التَّاوِيْلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ، فَيكُونُ كَأَنَّهُ مَا اللهُ يُعَلِّى الْكِتَابِ، وَهِيَ الْكِتَابِ، وَهُيَ الْرَبُونُ كَالَّهُ وَالْتَابِ وَالْحِكْمَة عَلَى الْكِتَابِ، وَالْكِتَابِ، وَهَيَ الْكِتَابِ، وَهَيَ الْكِتَابِ، وَهُيَ الْكَتَابُ وَالْكِتَابِ، وَهَالَ لِمَنْ عَلْولِ الْبِي عُرُودُ كَاللهُ الْكُورُ وَلَى الْمَالُ الْمُنْ الْمَالِ الْمُلْكِرُهُ إِلَا صَعِيْفُ الرَّالِي فَيْ ذَٰلِكَ قُرْآنًا، وَلٰكِنْ يُنَزِلُ عَلَيْهِ فِيْ ذَٰلِكَ قُرْآنًا، وَلٰكِنْ يُنَزِلُ عَلَيْهِ حِكْمَة يُسَمِّيْهَا سُنَةً ، وَهَذَا مَا لَا يُنْكِرُهُ إِلَا صَعِيْفُ الرَّأَيْ وَيْ ذَٰلِكَ قُرْآنًا، وَلٰكِنْ يُنْزِلُ عَلَيْهِ فِيْ ذَٰلِكَ قُرْآنًا، وَلْكِنْ يُنْزِلُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى لِسَان جِبْرِيْلَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيْ ذَٰلِكَ قُرْآنًا، وَلْكِنْ يُنَزِلُ كَالِهُ اللهُ يُنْكِرُهُ إِلَا صَعِيْفُ الرَّالِ عَلْ اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَالِا يُنْكِرُهُ إِلّهُ الْمَالِا يُنْكُورُهُ إِلَى عَلْمَا مَا لَا يُنْكُورُهُ إِلَا اللهُ اللهُ الْمُؤَلِلُكُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُ

(۱۰/۱).....امام ابوعبد الله مروزی برالله فرماتے ہیں :الله تعالیٰ کی طرف سے تحلیل وتحریم دوطرح سے ہوتی ہے۔ (۱)ایک تو اس طرح کہ حق تعالیٰ کسی چیز کی حرمت کا تھم اپنی کتاب میں نازل فرما کراسے قر آن قرار دے دیں۔جیسا

كدارشادبارى ب:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنْزِيْرِ ﴾ "" " فَعَمُ الْجِنْزِيْرِ ﴾ "" " فون اور خزير كا كوشت حرام قرار ديا كيا ہے۔"

اوراس جیسی دیگرالیی آشیاء ،جنہیں اس نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ جریل امین کی وساطت ہے کسی چیز کی تحلیل وتح یم کا حکم اپنے نبی مطبق تین پر نازل فر ماکرا سے قر آن نہیں بلکہ سنت کے نام سے موسوم کر دے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ "يعنى الله تعالى نے آپ پر كتاب و حكمت نازل كى "

اور فرمان البي ہے:

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾

''یعنی الله تعالی نے جوتم پر نعمیں کی ہیں اور جو کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے انہیں یا دکرو۔''
مفسرین فرماتے ہیں: کہ یہاں'' حکمت' ہے مراد'' سنت' ہے، کتاب اور حکمت کے درمیان واؤ فاصل لانا
اس بات کی دلیل ہے کہ'' حکمت' کتاب کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے جھے آپ طبیعی نے مسنون قرار دیا ہے۔ لفظ







242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax: (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

₹ 250/-